حضرت تھانویؓ نے فر مایا: دو چیزیں دل کوستیاناس کرنے والی ہیں ،ایک غیبت اور دوسری بدنگاہی۔ غیبت سےنورانیت بربادہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں لوگوں میں شیر وشکر بنی ہوئی ہیں۔



ایک گنده کمل ہے

حضرت مولا نامحمر علاء البرين صاحب قاسمي مرظله العالى



ناشر: خانقاه اشرفیه و مکتبه رحمت عالم رحمانی چوک پالی گھنشیام پورضلع در بھنگہ (بہار)

حضرت تھانویؓ نے فر مایا: دو چیزیں دل کوستیاناس کرنے والی ہیں،ایک غیبت اور دوسری بدنگاہی۔ غیبت سے نورانیت برباد ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں لوگوں میں شیروشکر بنی ہوئی ہیں۔

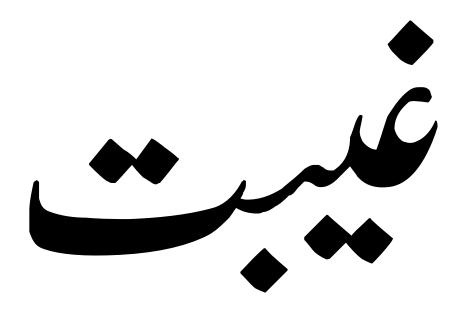

ایک گندہ کی ہے

(مرتب)

حضرت مولا نامجمه علاءالدين قاسمي حفظه الله

خانقاه اشرفیه و مکتبه رحمت عالم رحمانی چوک پالی گھنشیام پور در بھنگه (بہار)

غیبت ایک گنده کل ہے

### جمله حقوق بحق مرتب محفوظ

طبع اوّل ۱۳۴۰ھ - 2018ء

نام کتاب : غیبت ایک گنده مل ہے

مرتب : حضرت مولا نامجمه علاء الدين قاسمي

كتابت : عبدالله علاء الدين قاسمي

سفحات : 120

يَّمِت : 70

## ملنے کے پیتے

خانقاه اشر فيه ومكتبه رحمت عالم رحماني چوك پإلى گھنشيام پور در بھنگه (بہار)

حضرت مولا ناعبدالمجيد صاحب قاسمي صدر: مدرسه دارالعلوم محمود بيسلطانپوري ( دہلی )

#### KHANQUAH ASHRAFIA

Maktaba Rahmat E Alam Rahmani Chowk Pali Ghanshyampur Dist:Darbhanga (Bihar)

E-Mail: Abdullahdbg1994@gmail.com

Mobile: 7654132008

Mobile: 7631355267

#### شاره عناوين بابركت كلّمات: وْاكْتْرْحَكِيم ادريس حبان رحيمي ايم دْي حفظه الله تقريظ: حضرت مولاناسمعان خليفه ندوى صاحب 2 تقريظ: حضرت مولانا سعيدا حمد صاحب 11 كلمات تحسين: مولا ناعثان دلدار قاسمي 14 4 زبان کی حفاظت 5 20 غيبت كرنا 24 غیبت عداوت کابای بھی ہےاور بیٹا بھی 25 غیبت معاف کرانے کاطریقہ 25 8 غیبت کی ابتداء بد گمانی سے ہے تواس کا علاج پیہے 26 9 گھڑی میں اولیاء گھڑی میں بھوت 27 10 غيبت كي حقيقت 29 11 ہم مولو یوں میں سے بعض حضرات ایسی ایسی غیبتیں کرتے ہیں اور پھر 29 12 خودكونيك بهي سمجھتے ہیں تکن کن صورتوں میں غیبت کرنا جائز ہے 31 13 شیخ کس تبدیل کیا جائے 33 14 بُرے اخلاق بہ ہیں 34 15 غیبت کی بُرائی قرآن شریف میں 34 16 دوروزے دارعورتوں نے اپنے بھائیوں کا گوشت کیسے کھایا 17 35 ایک صحالی کاوا قعه 35 18 دوسروں کونقصان سے بچانے کے لئے غیبت کرنا جائز ہے 36 19 غیبت کے اسباب 37 20 اس گناه کی شدت 38 21 جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگنامشکل ہوتو کیا کر بے 39 22

| ك نیبت سنندوا لے پر تھی ویال ہوتا ہے     ك نیبت سنندوا لے پر تھی ویال ہوتا ہے     ك کی کو نیبت سے تیکیال کم ہوجاتی ہیں لہذا اس کا طابق اس طرح کینے     ح کی کو نیبت سے شکح کر نے پر جہتم سے نیات کا پروانہ     ح نیبت بدتر این اطلاق بیاری ہے     ح نیبت بدتر این اطلاق بیاری ہے     ح نیبت کر نے اطلاق بیاری ہے     ح نیبت کہ نامونہ ہو ہے     ح نامونہ ہو ہے ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | <u> </u>                                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ك نيبت عنيال كم موجاتي بين الهذا ال كا علاج التي الموافية عنيا الموافية عنيا الموافية عنيا الموافية عنيا الموافية عنيال كل الموافقة عنيات كا خطرناك كا خطرناك عنيات كا خطرناك كا خ        | 40 |                                                                                                                | 23          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41 | غِيبت سے نيکياں کم ہوجاتی ہيں لہذااس کا علاج اس طرح سيجيج                                                      | 24          |
| ك نيبت بدترين اخلاقي يهاري ہے 28     ك نيبت بدترين اخلاقي يهاري ہے 28     ك نيبت گرنا ہے اخرائي بيلا تا ہے 30     ك نيبت گرنا ہے 10 کي نغذاء ہے 30     ك نيبت گرنا ہے 30     ك نيبت کرنے والا کافر کب ہوجا تا ہے 30     ك نيبت ہے شعن ميں ترق ہوتی ہے 36     ك نيبت ہے تشعن ميں ترق ہوتی ہے 36     ك نيبت کرن ہوگئر کوئر نيبس ہونا چا ہے بلکہ تمگين ہونا چا ہے 36     ك نيبت کی مصيبت کرد ہوگئر کوئر نيبس ہونا چا ہے بلکہ تمگين ہونا چا ہے 50     ك نيبت کی سميبت کرد ہيں ہونا چا ہے بلکہ تمگين ہونا چا ہے 50     ك نيبت کی سراحد ہے ہيں کہ دل ميں حسد ہوتا ہے 50     ك نيبت کی سراحد ہے ہيں کہ دل ميں حسد ہوتا ہے 50     ك نيبت کی سراحد ہے ہيں کہ دل ميں حسد ہوتا ہے 50     ك نيبت کی اعلی ہوگئا ہے 50     ك نيبت کی اعلی ہوگئا ہے 50     ك نيبت کی ايب ہوگئا ہوں گا ہوگئا ہوگ        | 42 | کسی کوغیبت سے منع کرنے پرجہنم سے نجات کا پروانہ                                                                | 25          |
| 45 فيبت گناه گيره ہے 29 جونيبت گرتا ہے نساد کھيلاتا ہے 29 جونيبت گرتا ہے نساد کھيلاتا ہے 30 فيبت گناه منت آدى كى غذاء ہے 30 فيبت گناه معسيت ہے 31 50 فيبت گناه معسيت ہے 32 فيبت كا كفاره 32 فيبت كر فوالكا فر كب ہوجاتا ہے 33 فيبت كر فوالكا فر كب ہوجاتا ہے 34 اگر كى كے روبرواس كى بُرائى كى تواس نے اس كا زنده گوشت نوچ كر كھايا 34 52 فيبت ہے دہمنی میں ترتی ہوتی ہے 35 53 فيبت ہے دہمنی میں ترتی ہوتی ہے 36 53 فيبت الفاق كی بڑا كى كو تو آپيس ہونا چا ہئے بلکہ تمكين ہونا چا ہئے 53 53 53 فيبت كرتی ہے 38 54 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43 | خواص کے یہاں غیبت کا خطرنا ک انداز دیکھئے '                                                                    | 26          |
| 49 جوفيبت کرتا ہے فیاد پھیلا تا ہے 30 منداء ہے 30 منداء ہے 31 منداء ہے 31 منداء ہے 31 منداء ہے 31 منداء ہے 32 منداء ہے 32 منداء ہے 32 منداء ہے 33 منداء ہے 34 اگر کسی کے رو برواس کی برائی کی توان کی برائی کی توان ہے 35 مندا ہے 36 مندا ہے 37 مندا ہے 38 مندا ہے 39 مندا ہے کی براہ ہے ہی کے دل میں حمد ہوتا ہے 40 مندا ہے ہیں کرتا ہے ہی کرتا ہے ہی کہ براہ ہے ہی کے دل میں حمد ہوتا ہے 40 مندا ہے ہیں کرتا ہے ہیں کہ براہ ہے ہی کہ براہ ہم ہے 40 مندا ہے ہیں کہ براہ ہم ہے 40 مندا ہے گوارا نے ہی گئی ہوا ہم ہے 40 مندا ہے کہ ہوا ہی کہ براہ ہم ہے 40 مندا ہے کہ ہوا ہی کہ ہوا ہے 39 مندا ہے کہ ہیں خوب ہی میں خوب ہی ہی منا ہے کہ ہوا ہے    | 43 | غیبت بدترین اخلاقی بیاری ہے                                                                                    | 27          |
| المحت کی از از می کی غذاء ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45 | غیبت گناه کبیره ہے                                                                                             | 28          |
| 31 غیبت شیطانی معصیت ہے 32 غیبت کا کفارہ 32 غیبت کا کفارہ 33 غیبت کرنے والاکا فرکب ہوجا تا ہے 33 غیبت کرنے والاکا فرکب ہوجا تا ہے 35 آگر کسی کے رو برواس کی بڑائی کی تواس نے اس کا زندہ گوشت نوجی کر کھا یا 34 قیبت سے دشمنی میں ترتی ہوتی ہے 35 غیبت اتفاق کی بڑ کائ دیتی ہے 36 غیبت انفاق کی بڑ کائ دیتی ہے 37 مصیبت نودہ کی مصیبت کود کی رخوش نہیں ہونا چا ہئے بلکہ ٹمگین ہونا چا ہئے 38 عوبرت بہت غیبت کرتی ہے 39 غیبت کی سزاحد ہیٹ میں 40 فیبت وہ کا کہا ہے جس کے دل میں حسد ہوتا ہے 40 فیبت وہ کی کرتا ہے جس کے دل میں حسد ہوتا ہے 40 فیبت زینا ہے بدر گناہ ہے 42 فیبت زینا ہے بدر گناہ ہے 42 فیبت کرنا کو ہو گوبر ہے معافی نہیں ہوگا 86 فیبت کی تا وہ ہو گا ہوں کے زیبو ہو گا ہوں کے زیبو ہوگا گا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45 | جوغیبت کرتاہے فساد پھیلا تاہے                                                                                  | 29          |
| 32 غیبت کا کفارہ 33 غیبت کو خوا تا ہے 33 غیبت کرنے والا کافر کب ہوجا تا ہے 34 آگر کسی کے روبرواس کی بُرائی کی تواس نے اس کازندہ گوشت نوچ کرکھا یا 34 قبیبت سے شمین میں ترتی ہوتی ہے 35 غیبت انفان کی جڑکاٹ ویتی ہے 36 غیبت انفان کی جڑکاٹ ویتی ہے 37 مصیبت زدہ کی مصیبت کود بکھر خوش نہیں ہونا چا ہئے بلکٹم گلین ہونا چا ہئے 38 عورت بہت غیبت کرتی ہے 38 عورت بہت غیبت کرتی ہے 40 غیبت کی سزاصد بیث میں 40 فیبت کرتا ہے جس کے دل میں حسد ہوتا ہے 42 فیبت کرنا کا میں خوا ہو ہے 39 بڑا جرم ہے 42 فیبت کرنا کا میں فیبت کی ایوا جرم ہے 48 فیبت کرنا کا در اوبر شرائی ہوگا 48 فیبت کی ناجا کرصور تیں ہوگا 48 فیبت کی بیائن صور تیں ہیں 49 فیبت کی بیائن صور تیں ہیں 49 فیبت کی بیائن کرنے کی بیشی ناجائز صور تیں ہیں 48 فیبت کی ایک اور دوسروں کی بڑائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کھنے 66 خود کی پاکی اور دوسروں کی بڑائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کھنے 66 فود کی پاکی اور دوسروں کی بڑائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کھنے 50 فود کی پاکی اور دوسروں کی بڑائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کھنے 50 فود کی پاکی اور دوسروں کی بڑائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کھنے 50 فود کی پاکی اور دوسروں کی بڑائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کھنے 50 فود کی پاکی اور دوسروں کی بڑائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کھنے 50 فود کی پاکی اور دوسروں کی بڑائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کھنے 50 فود کی پاکی اور دوسروں کی بڑائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کھنے 50 فود کی پاکی اور دوسروں کی بڑائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کھنے 50 فود کی پاکی اور دوسروں کی بڑائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کھنے 50 فود کی پاکی اور دوسروں کی بڑائی کرنے کی عجیب وغریب انداز ذراد کھنے 50 فود کی پاکی اور دوسروں کی بڑائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کھنے 50 فود کی پاکی اور دوسروں کی بڑائی کرنے کی جو خوالی میں کو خوالی میں کی دور کی پاکی اور دوسروں کی بڑائی کرنے کو خوالی میں کو خوالی میں کی دور کی پاکی دور کی پاکی کی دور کی بڑائی کرنے کی دور کی پاکی دور کی پاکی دور کی پاکی دور کی بارد کی دور کی بڑائی کر دی کی دور کی پاکی دور کی بارد کی دور کی بارد کر دور کی دور کی بارد کی دور کی بارد کر دور کی بارد کی دور کی بارد کر دو | 49 | غیبت کتّاصفت آدمی کی غذاء ہے                                                                                   | 30          |
| 33 غیبت کر نے والا کافر کب ہوجا تا ہے 34 اگر کسی کے رو برواس کی بُرائی کی تواس نے اس کا زندہ گوشت نوجی کرکھایا 34 اگر کسی کے رو برواس کی بُرائی کی تواس نے اس کا زندہ گوشت نوجی کسیت نے 35 غیبت سے دشمنی میں ترتی ہوتی ہے 36 غیبت افعات کی جڑکاٹ دیتی ہے 37 مصیبت زدہ کی مصیبت کود کی کر کوش نہیں ہونا چا ہئے بلکہ ممکنین ہونا چا ہئے 8 میں مصیبت کرتی ہے 38 غیبت کرتی ہے 39 فیبت کی سرنا صدیموتا ہے 40 فیبت کی سرنا صدیموتا ہے 40 فیبت کی سرنا صدیموتا ہے 40 فیبت کرنا ہے جس کے دل میں صدیموتا ہے 40 فیبت زنا سے برتر گناہ ہے 42 فیبت کرنا کہ ہوگرا نے سے بھی بڑا جرم ہے 45 فیبت کرنا کہ میں فیبت کی شاعت 48 فیبت کرنا کا وہر نے فیبت کی شاعت 46 فیبت کی شاعت 46 فیبت کی شاعت 46 فیبت کی شاعت کہ فیبت کی بیائن مصورتیں ہیں 48 فیبت کی بیائن صورتیں ہیں 48 فیبت کی بیائن کرنے کی گئی گئی ہی ہے 48 فیبت کی ایک اور دوسروں کی بڑائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 56 فود کی پاکی اور دوسروں کی بڑائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 50 فود کی پاکی اور دوسروں کی بڑائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 50 فود کی پاکی اور دوسروں کی بڑائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 50 فود کی پاکی اور دوسروں کی بڑائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 50 فود کی پاکی اور دوسروں کی بڑائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 50 فود کی پاکی اور دوسروں کی بڑائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 50 فود کی پاکی اور دوسروں کی بڑائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 50 فود کی پاکی اور دوسروں کی بڑائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 50 فود کی پاکی اور دوسروں کی بڑائی کرنے کی عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 50 فود کی پاکی اور دوسروں کی بڑائی کرنے کی عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 50 فیبت کی مور کی بڑائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 50 فیبت کی کی دور کی پاکی اور دوسروں کی بڑائی کرنے کی بڑائی کرنے کی کی دور کی پاکی اور دوسروں کی بڑائی کرنے کی بڑائی کرنے کی دور کی پاکی دور کی بڑائی کرنے کی دور کی پاکی دور کی بارور کی دور کی پاکی دور کی برور | 49 | غیبت شیطانی معصیت ہے                                                                                           | 31          |
| 34 اگر کسی کے روبرواس کی بُرائی کی تواس نے اس کا زندہ گوشت نوچ کرکھایا 35 35 غیبت سے دشمنی میں ترقی ہوتی ہے 36 غیبت انفاق کی جڑ کاٹ دیتی ہے 36 مصیبت زدہ کی مصیبت کو دیکھ کرخوش نہیں ہونا چا ہے بلکہ نمگین ہونا چا ہے 36 مصیبت زدہ کی مصیبت کو دیکھ کرخوش نہیں ہونا چا ہے بلکہ نمگین ہونا چا ہے 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 | غيبت كاكفاره                                                                                                   | 32          |
| 35 غیبت ہے دشمن میں ترتی ہوتی ہے 36 غیبت انقاق کی جڑکا ہے دی ہے 36 غیبت انقاق کی جڑکا ہے دیتی ہے 36 غیبت انقاق کی جڑکا ہے دیتی ہے 37 مصیبت زدہ کی مصیبت کود کھر کرخوش نہیں ہونا چا ہئے بلکہ مُمگیں ہونا چا ہئے بلکہ مُمگیں ہونا چا ہئے 8 مصیبت زدہ کی مصیبت کود کھر کوش نہیں ہونا چا ہئے بلکہ مُمگیں ہونا چا ہے 38 مصیبت کی تا ہے جس کے دل میں حسد ہوتا ہے 40 مصیبت کی سرتا ہے جس کے دل میں حسد ہوتا ہے 41 ہمار ہے گھروں کا عام روائ ہے غیبت کرنا گھر ہوں کا عام روائ ہے غیبت کرنا گھر ہوں گا گاہ صرف تو بہ سے معاف نہیں ہوگا 44 غیبت کی گئاہ صرف تو بہ سے معاف نہیں ہوگا 46 ہوں کی ہیں خوا ہوں گا گھر ہوں کی ہیں تا ہوں کے دل میں غیبت کی ساعت 46 ہوں کی ہیں تا ہوں کے دل میں ہیں ہوگا 48 ہوں کی ہیں گئی بھی ہے 48 ہیں ہیں گھر کور کا علاح 66 ہونکی پاکی اور دو سروں کی بُرائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 50 مور کی پاکی اور دو سروں کی بُرائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 50 مور کی پاکی اور دو سروں کی بُرائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 50 مور کی پاکی اور دو سروں کی بُرائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 50 مور کی پاکی اور دو سروں کی بُرائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 50 مور کی پاکی اور دو سروں کی بُرائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 50 مور کی پاکی اور دو سروں کی بُرائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 50 مور کی پاکی اور دو سروں کی بُرائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 50 مور کی پاکی اور دو سروں کی بُرائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 50 مور کیا گیا کہ کو کیست کی سرور کی کیا گور کی پاکی اور دو سرور کی کیا گیا گیا گیا گیا کی معافر کیست کی کور کی پاکی کور کی پاکی کور کی بیا کی کور کی بیا کی کور کی بیا کی کور کی بیا کی کور کی کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 | غیبت کرنے والا کا فرکب ہوجا تاہے                                                                               | 33          |
| 36 غیبت اتفاق کی جڑکاٹ دیتی ہے 37 مصیبت زدہ کی مصیبت کود کیوکر خوش نہیں ہونا چاہئے بلکہ ٹمگین ہونا چاہئے 53 مصیبت زدہ کی مصیبت کود کیوکر خوش نہیں ہونا چاہئے بلکہ ٹمگین ہونا چاہئے 38 عورت بہت فیبت کی سزا صدیث میں 39 39 40 فیبت کی سزا صدیث میں 40 56 56 57 ہمارے گھروں کا عام رواج ہے فیبت کرنا 19 معلم 19 57 58 58 فیبت کرنا کعبہ کوگرانے سے بھی بڑا جرم ہے 43 58 فیبت کرنا کعبہ کوگرانے سے بھی بڑا جرم ہے 48 فیبت کرنا کعبہ کوگرانے سے بھی بڑا جرم ہے 58 58 قرآن کر یم میں فیبت کی شاعت 46 قرآن کر یم میں فیبت کی شاعت کرنا اور بڑا گناہ ہے 46 قلم اورا خبار کے ذریعے فیبت کرنا اور بڑا گناہ ہے 47 فیبت کی ایک شاخ چغلی بھی ہوگا 68 68 فیبت کی ایک شاخت کور کا علاج 58 فیبت کی ایک شاخت کی خور کی بیا کی اور دوسروں کی بڑائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 50 50 50 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51 | رکسی کےروبرواس کی بُرائی کی تواس نے اس کا زندہ گوشت نوچ کر کھا یا                                              | آ 34        |
| 37 مصیبت زدہ کی مصیبت کود کیر کرخوش نہیں ہونا چاہئے بلکہ تمکین ہونا چاہئے 54 میں جہت غیبت کرتی ہے 38 عورت بہت غیبت کی سزاحدیث میں 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52 | غیبت سے دشمنی میں ترقی ہوتی ہے                                                                                 | 35          |
| 38 عورت بہت غیبت کرتی ہے 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53 | غیبت اتفاق کی جڑ کاٹ دیتی ہے                                                                                   |             |
| 39 غیبت کی سزاحدیث میں اور دیث میں اور دی کے اور ان کے خیبت کرنا کے اور کی کا مام روائ ہے غیبت کرنا کے خیبت زنا سے برتر گناہ ہے 42 فیبت کرنا کو جب کو گرا نے سے بھی بڑا جرم ہے 44 فیبت کا گناہ صرف تو بہ سے معاف نہیں ہوگا 44 فیبت کی گناہ صرف تو بہ سے معاف نہیں ہوگا 45 فیبت کی شاعت 46 فیبت کی شاعت 46 فیبت کی نیجھی ناجا کر صور تیں ہیں 47 فیبت کی ہی بھی ناجا کر صور تیں ہیں 48 فیبت کی ایک شاخ چغلی بھی ہے 48 فیبت کی ایک شاخ چغلی بھی ہے 48 فیبت کی ایک شاخ چغلی بھی ہے 48 فیبت کی ایک شاخ رکا علاح 56 فود کی پاکی اور دوسروں کی بُرائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 50 فود کی پاکی اور دوسروں کی بُرائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 50 فود کی پاکی اور دوسروں کی بُرائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 50 فود کی پاکی اور دوسروں کی بُرائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 50 فود کی پاکی اور دوسروں کی بُرائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 50 فود کی پاکی اور دوسروں کی بُرائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 50 فود کی پاکی اور دوسروں کی بُرائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 50 فود کی پاکی اور دوسروں کی بُرائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 50 فود کی پاکی اور دوسروں کی بُرائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیگھئے 50 فود کی پاکی اور دوسروں کی بُرائی کرنے کی عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 50 فود کی پاکی دوسروں کی بُرائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 50 فود کی پاکی دوسروں کی بُرائی کرنے کی خوب وغریب کی دیں میں کی کی کیکٹر کی خوب کی بی کی دوسروں کی بُرائی کرنے کی خوب کی کی کی دوسروں کی بُرائی کرنے کی خوب کی کی کی دوسروں کی بی دوسروں کی دوسروں کی بی دوسروں کی بی دوسروں کی دوسروں کی بی دوسروں کی دوسر | 53 | صیبت ز دہ کی مصیبت کود مکی کرخوش نہیں ہونا چاہئے بلکۂ مکین ہونا چاہئے                                          | <b>∞</b> 37 |
| 40 غیبت وہی کرتا ہے جس کے دل میں حسد ہوتا ہے 40 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54 | عورت بہت غیبت کرتی ہے                                                                                          | 38          |
| 41 ہمارے گھروں کا عام رواج ہے غیبت کرنا 42 فیبت زنا سے برتر گناہ ہے 43 فیبت کرنا کعبہ کوگرانے سے بھی بڑا جرم ہے 43 فیبت کرنا کعبہ کوگرانے سے بھی بڑا جرم ہے 44 فیبت کا گناہ صرف تو بہ سے معاف نہیں ہوگا 45 فر آن کریم میں فیبت کی شاعت 46 فیم اورا خبار کے زریعہ فیبت کرنا اور بڑا گناہ ہے 46 فیبت کی ریجھی ناجا بڑ صورتیں ہیں 46 فیبت کی ریجھی ناجا بڑ صورتیں ہیں 48 فیبت کی ایک شاخ چغلی بھی ہے 48 فیبت کی ایک شاخ چغلی بھی ہے 49 خود کی پاکی اور دوسروں کی بڑائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیھئے 50 خود کی پاکی اور دوسروں کی بڑائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیھئے 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54 | غيبت كي سزاحديث ميں                                                                                            | 39          |
| 42 فیبت زنا سے برتر گناہ ہے 42 57 65 65 48 فیبت زنا سے برتر گناہ ہے 48 فیبت کرنا کعبہ کوگرا نے سے بھی بڑا جرم ہے 44 فیبت کا گناہ صرف تو بہ سے معاف نہیں ہوگا 45 65 قرآن کریم میں غیبت کی شاعت 46 66 68 فیبت کی ناجا بُر صور تیں ہیں 46 68 فیبت کی یہ بھی ناجا بُر صور تیں ہیں 46 68 فیبت کی ایک شاخ چغلی بھی ہے 48 فیبت کی ایک شاخ چغلی بھی ہے 48 وجعلی فور کا علاج 56 وجود کی یا کی اور دوسروں کی بُرائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیسے 50 خود کی یا کی اور دوسروں کی بُرائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیسے 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55 | غیبت و ہی کرتا ہے جس کے دل میں حسد ہوتا ہے                                                                     | 40          |
| 43 غیبت کرنا کعبہ کوگرانے سے بھی بڑا جرم ہے  44 غیبت کا گناہ صرف تو بہ سے معاف نہیں ہوگا  45 قر آن کریم میں غیبت کی شاعت  46 قلم اورا خبار کے ذریعہ غیبت کرنا اور بڑا گناہ ہے  47 غیبت کی یہ بھی نا جائز صور تیں ہیں  48 غیبت کی ایک شاخ چغلی بھی ہے  48 چغلخور کا علاح  49 خود کی پاکی اور دوسروں کی بُرائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کھئے  50 خود کی پاکی اور دوسروں کی بُرائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کھئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56 | ہمارے گھروں کاعام رواج ہے غیبت کرنا                                                                            | 41          |
| 44 غیبت کا گناہ صرف تو بہ سے معاف نہیں ہوگا 44 61 قرآن کریم میں غیبت کی شاعت 45 62 قرآن کریم میں غیبت کی شاعت 46 62 63 66 63 63 65 65 65 65 65 65 66 66 66 66 66 66 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                          | 42          |
| 45 قرآن کریم میں غیبت کی شاعت 45 قرآن کریم میں غیبت کی شاعت 46 62 62 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57 |                                                                                                                | 43          |
| 46 قلم اورا خبار کے زریعہ غیبت کرنا اور بڑا گناہ ہے 46<br>47 غیبت کی بیجھی ناجا ئزصور تیں ہیں 47<br>65 غیبت کی ایک شاخ چغلی بھی ہے 48<br>49 چغلخور کا علاج 50 خود کی پاکی اور دوسرول کی بڑائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیکھئے 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                          | 44          |
| 47 غیبت کی پیجھی ناجائز صورتیں ہیں 47<br>48 غیبت کی ایک شاخ چغلی بھی ہے 48<br>66 چغلخور کا علاج<br>50 خود کی پاکی اور دوسرول کی بڑائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیھئے 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                          | 45          |
| 48 غیبت کی ایک شاخ چغلی بھی ہے<br>49 چغلخور کا علاج<br>50 خود کی پاکی اور دوسرول کی بُرائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراِد کیکھئے 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 62 | تللم اورا خبار کے زریعہ غیبت کرنا اور بڑا گناہ ہے                                                              | 46          |
| 49 چغلخور کاعلاج<br>49 خود کی پاکی اور دوسرول کی بُرائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراِد کیکھئے 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63 | taran da araba da ar | 47          |
| 50 خود کی پا کی اور دوسرول کی بُرائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراِ دیکھئے 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65 |                                                                                                                | 48          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 66 | •                                                                                                              |             |
| 51 دوسروں کے عیوب پرنظر کرنااورا پنے عیوب سے بے خبرر ہنا ہماری عادت ہو کئی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66 |                                                                                                                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 68 | مروں کے عیوب پرنظر کرنااورا پنے عیوب سے بے خبرر ہنا ہماری عادت ہوگئ ہے<br>                                     | , 51<br>    |

| 1  |                                                                                                                   |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 69 | ا پنیاصلاح کئے بغیر دوسرے کی اصلاح کرنابڑاعیب ہے                                                                  | 52 |
| 71 | عمومی مرض غیبت                                                                                                    | 53 |
| 72 | غیبت کرنے والی عورتوں کوتنو رمیں جلتے ہوئے دیکھا                                                                  | 54 |
| 73 | غیبت و برظنی سے قر آن نے شخق سے منع کیا ہے                                                                        | 55 |
| 74 | اہل مجلس کوغیبت سے بچانے کا باریک طریقہ                                                                           | 56 |
| 74 | میری غیبت کِرنے والا ڈراصل مجھے اپنی نیکیاں دے رہاہے                                                              | 57 |
| 76 | جب تمہار بےسامنےکسی کی غیبت ہوتو اس کوضر ورر د کر واللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا                                    | 58 |
| 77 | غیبت کرنے والے کومنع کروور نہ خدا تنہبیں بھی پکڑ کر ذکیل کر دیے گا                                                | 59 |
| 78 | غيبت                                                                                                              | 60 |
| 79 | کیا آپ کومعلوم ہے کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے ۔                                                                         | 61 |
| 80 | غیبت چتعلخوری اور خجھوٹ تمام اعمال کو بر بادکر دیتے ہیں<br>سیب چتالخوری اور خجھوٹ تمام اعمال کو بر بادکر دیتے ہیں | 62 |
| 82 | غیبت زناسے بڑا گناہ ہےلہذااس پرعذاب بھی عظیم ہے<br>سیمیان                                                         | 63 |
| 82 | غیبت سے تباہی چیلتی ہے                                                                                            | 64 |
| 83 | یک مرتبہ غیبت کرناا بنی مال سے بتیس 32 مرتبہ زنا کرنے کے برابرہے                                                  | 65 |
| 84 | غیبت کرنابڑی روحانی بیاری ہےجس کاعلاج ضروری ہے                                                                    | 66 |
| 85 | کیا آپ کااخلاق بیارہے                                                                                             | 67 |
| 86 | غیبت کرنے سے نفرت اور دشمنی جیماتی ہے                                                                             | 68 |
| 86 | غیبت کرنے اور سننے والے کوفر شتے بددعاءایسے کرتے ہیں                                                              | 69 |
| 87 | نم نے اپنے بھائی کی عزت پرحملہ کیا ہے وہ مردارا گدھا کھانے سے بدتر ہے                                             | 70 |
| 88 | غیبت سے بڑا گناہ تہمت ہے                                                                                          | 71 |
| 89 | غیبت سے بچنے کا آسان علاج                                                                                         | 72 |
| 90 | غيبت كي تعريف                                                                                                     | 73 |
| 91 | اس طرح کی غیبت بھی جائز ہے                                                                                        | 74 |
| 92 | غیبت سے بچنے کااورمعاف کرانے کاطریقہ                                                                              | 75 |
| 93 | غیبت کو فن کرنے کا طریقہ                                                                                          | 76 |

| 93  | حضرت مولا نا قاسم نا نوتو ئ خود کو ہمیشہ کیا سمجھتے تھے                                           | 77 |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 95  | کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنانہایت بز دلا نہ کام ہے                                                 | 78 |  |
| 98  | عهد سالت میں جب غیبت سید بوجھیلی                                                                  | 79 |  |
| 100 | مرزا قادیانی کی بدگوئی انبیاءوعلاءکرام پر                                                         | 80 |  |
| 102 | مرزااورتويبن انبياء                                                                               | 81 |  |
| 104 | غيبت كي سنگيني اسباب                                                                              | 82 |  |
| 107 | تبھی انسان اپنے منہ سے کسی کی برائی میں ایسالفظ نکالتا ہے جس سے                                   | 83 |  |
|     | نندر کا یانی بھی کڑوا ہوجا تاہے                                                                   | سم |  |
| 110 | آ دمی غیبت حسداورجلن کی بناء پر کرتاہے                                                            | 84 |  |
| 113 | غیبت سے تو بہ کرنا فرض ہے جس کی غیبت کی ہے اگر وہ مر گیا ہے تو اس                                 | 85 |  |
|     | حِق میں کثرت سے استغففار کرے                                                                      |    |  |
| 114 | غیبت کے مرتکب لوگوں کوجہنم میں ڈالا جائے گا                                                       | 86 |  |
| 116 | آ دمی غیبت کس کس بدنیتی کی وجہ سے کرتا ہے                                                         | 87 |  |
| 117 | غیبت سے بچنے کا طریقہ                                                                             | 88 |  |
| 117 | غيبت كي اقسام _                                                                                   | 89 |  |
| 118 | غیبت کرنے سے بھی ثواب بھی ملتاہے                                                                  | 90 |  |
| 119 | ا گرغیبت کی مجلس میں کوئی بھینس جائے تو کیا کرے                                                   | 91 |  |
| 119 | غیبت سننا بھی حرام ہے                                                                             | 92 |  |
| 121 | غیبت سننا بھی حرام ہے<br>آج ہمار سے دستر خوان کی نا پاک ڈش غیبت بھی ہے<br>غیبت عمل صالح کا چور ہے | 93 |  |
| 121 | غیبت عمل صالح کا چورہے <sup>*</sup>                                                               | 94 |  |
|     |                                                                                                   |    |  |

#### بِسنمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ بابركت كلمات

حبیب الامت حضرت مولانا داکٹر حکیم محدا دریس حبان رحیمی ایم دی حفظه الله
بانی مهتم دارالعلوم محمد بیدوصدر آل انڈیا نجمن مدارس کرنا ٹک

نحمدة و نصلى على رسوله الكريم اما بعد!

قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشادِگرامی ہے" وَلاَ یَغْتَب بَعْضُکُمْ بَعْضاً ایُحِبُّ اَحَدُکُمْ اَنْ یَّاکُلَ لَحْمَ اَحِیْدِ مَیْتًا فَکَرِهْ تُمُوْهُ" تَم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیا یہ بات تہمیں پیند ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، (یقینا) تم اس سے نفرت کرتے ہو۔

قرآن مجید کے اس صریح تھم کے بعد اس وقت ہمارے معاشرہ میں 'نفیبت' اپنے عروج پر ہے۔ معاشرہ کی تطہیر کے لئے پرعزم نوجوان عالم دین مفسر قرآل حضرت مولانا علاء الدین صاحب قاسمی مدخلہ العالی نے زیر نظر 'نفیبت ایک گندہ عمل ہے' نامی کتاب تالیف فرمائی ہے، جس میں قرآن وحدیث کی روشنی میں فیبت کی تعریف، اس کا گناہ، معاشرہ پر اثرات، اس سے بچنے کے طریقے وغیرہ مفصل تحریر فرمائے ہیں۔

ایک مستحکم معاشرہ باہری طور پرعدل وانصاف اورمضبوط معیشت سے اور

اندرونی طور پراخلاقِ حسنہ اور باہمی الفت ومحبت سے تشکیل پاتا ہے۔لیکن ہم نے اپنے اندرایک گناہ عظیم کومباح تصور کرلیا جومعا شرے کی جڑیں کاٹ رہا ہے جسے حدیث مبارکہ میں''غیبت' کہا جاتا ہے۔فر مانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے''اَلْغِیْبَهٔ اَشَدُّ مِنَ الذِّنَا'' غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ بیروہ ممل فتیج ہے جس سے معاشرہ دیمک کی طرح کھوکھلا ہوجاتا ہے۔

حضرت مولانا کی بیرکتاب حالاتِ حاضرہ کے تحت اشد ضروری تھی، میں امید کرتا ہوں کہ بیہ تالیف ان شاء اللہ وتعالیٰ تریاق کا کام کرے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ماقبل کتب کی طرح اسے بھی مقبول فرما کر ذریعہ آخرت بنائے، آمین!

خا كبائ آسانه حضرت حاذق الامت محمد ادريس حبان رحيمي محمد ادريس حبان رحيمي خانقاور حيمي احاطه دارالعلوم محمديه بنگلور 8رسينچر

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ المِنْمِ اللهِ المُنْمِيْمِ اللهِ المُنْمِيْمِ اللهِ المُنْمِيْمِ اللهِ المُنْمِيْمِ اللهِ المُنْمِيْمِ اللهِ الرَّمِيْمِ اللهِ المُنْمِيْمِ اللهِ السِيمِ اللهِ المُنْمِيْمِ المُنْمِيْمِ المُنْمِيْمِ اللهِ المُنْمِيْمِ اللهِ المُنْمِيْمِ اللهِ المُنْمِيْمِ اللهِ المُنْمِيْمِ المُنْمِيْمِ المُنْمِيْمِ المُنْمِيْمِ اللهِ المُنْمِيْمِ الْمُنْمِيْمِ المُنْمِيْمِ المُنْمِيْمِ المُنْمِيْمِ المُنْمِيْمِ المُنْمِيْمِ المُنْمِيْمِ اللْمُنْمِيْمِ المُنْمِيْمِ المُنْم

مفسر قرآن حضرت مولا نامحمر سمعان صاحب خلیفه ندوی مدخله العالی استاذ: تفسیر وحدیث: جامعه اسلامیه به شکل (کرنا ٹک)

وَبِكَ نَستَعِينَ يَافَتًا حُ

رسول اکرم سکی اللہ علیہ وسلم کی بعث جن اہم ترین مقاصد کے لئے ہوئی خود اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے: یَتُلُو عَلَیْکُمْ الیّاتِنَا وَیُزَ کِیکُمْ وَیُعَلِّمُ کُمُ الْکِتَابُ وَالْحِکْمُ الْکِتَابُ وَالْحِکْمُ الْکِتَابُ وَالْحِکْمُ الْکِتَابُ وَالْحِکْمَ الْکِابُہُم ترین مقصد ہے تزکیۂ اخلاق لیعنی اخلاق ومعاملات کی یا کیزگی ،اس اہم اور بلند ترین مقصد میں آپ کس حد تک کا میاب ہوئے تاریخ کی شہادتیں موجود ہیں ، دنیا کی عقل حیران ہے ،مؤرخین انگشت بدنداں ہیں کہ۔

خودنہ تھے جوراہ پراوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مُر دوں کومسیحا کر دیا

نگاہِ نبوت کی کیمیا اثری تھی کہ جس پر پڑی اسے مصفّی مزکی بنا دیا ہسِ خام کو کندن بنا دیا اور دنیا نے ایک جنت نشان معاشرہ کو دیکھا، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے امت کو جو دستور العمل دیا ہے وہ ایک مکمل اور جامع دستور حیات ہے، اس میں اخلاق اور کر دار کوسنوار نے والی اور اپنے باطن کو گنا ہوں کی آلودگی سے پاک وصاف کر کے نو رمحبت ومعرفت الہی کا استحقاق عطا کرنے والی بے شار تعلیمات ہیں جن سے تخلیہ پھر تحلیہ کی راہ ہموار ہوتی ہے کہ یہی قرآن کے نزول کا مقصد بھی ہے کہ قرآن کے ذریعے سے میشفا ﷺ کی حصولیا بی کے بعد و رسم تحقیق اللّٰ کیا گئا کہ گئی کی متاحد ہی کہ قرآن کے ذریعے سے میشفا کی حصولیا بی کے بعد و رسم تحقیق کیا گئی اللّٰ کیا گئی کی طغرائے افتحار کے افتحار کے افتحار کے افتحار کے افتحار کے افتحار کی متاسے۔

امت نے جب تک ان تعلیمات سے اپنارشتہ قائم رکھا ترقی کی راہوں پرگامزن رہی اور جب سے رشتہ ان پاکیزہ تعلیمات سے ٹوٹ گیا اخلاق وکر دار کی پستیوں میں گرتی چلی گئی اور ادبارونکبت اس کا مقصد بن گئے۔

امت کواس ادبار و پستی سے نکا لئے کے لئے اور اخلاق وکر دار کی اس کی عظمت رفتہ کو بازیاب کرنے کے لئے جن علائے ربانیین نے بڑی قربانیاں دیں اور جنہوں نے ایک پوری نسل کی تربیت کی اور کر دار سازی مردم گری بلکہ عہد سازی انہوں نے کی ان میں ایک نمایاں نام حکیم الامت مجد دالملت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے ، عکیم الامت واقعی بجاطور پر حکیم الامت کہلائے ، امت کی باریک سے باریک روحانی بیاریوں کی تجویز کا کام اللہ نے آپ سے لیا اور بیاللہ کا بڑا احسان اس امت پر ہے کہ رسول کے ذریعے ایسی جامع تعلیمات بھی عطا فرما نمیں اور پھر ایسی رجالی کام اس امت بیر ہے کہ رسول کے ذریعے ایسی جامع تعلیمات بھی تصویر اور عملی مرقع بھی اس نور سے منور کیا ، ادھر آخری دور میں حضرت حکیم الامت مجد دالملت حضرت تھا نوی گام ایس نور سے منور کیا ، ادھر آخری دور میں حضرت حکیم الامت مجد دالملت حضرت تھا نوی گام لیا اور امت کے خلفاء کے ذریعے اللہ تعالی نے پورے برصغیر میں بڑا زبر دست تجدیدی کام لیا اور امت کے اخلاق ومعاملات کی بڑی اصلاح فرمائی۔

اسی سلسلۃ الذھب کی ایک کڑی زیر نظر رسالہ ہے جسے ہمار ہے مولوی عبداللہ کے والدمختر م حضرت مولانا محمد علاء الدین قاسمی مجددی نے مرتب کیا ہے،اس سے قبل بھی مولانا ئے مختر م نے کئی کتابیں مختلف موضوعات برتحریر کر کے امت مسلمہ کی بیماریوں کا تریاق فراہم کیا ہے،روشنی وہی ہے کھوئی ہوئی پرانی روشنی جو حقیقی تھی ، جو سچی تھی ، اسی کی جستجو ہے اسی کی طلب ہے کیونکہ اقبال عظیم کی زبان میں ہے

ان نئے راستوں کی غلط روشنی مجھ کوراس آئی ہے اور نہراس آئے گی مجھ کو کھو ئی ہو ئی روشنی چا ہئے

مجھ کو آئین خیر البشر چاہئے

آج اسی روشنی کی جستجو میں ہم سب نکلے ہیں اور ہمارے سرخیل ہیں یہی حضرات علاء ربا نین جن کے ہاتھوں میں جام شریعت بھی ہے سندانِ عشق بھی ،
کتاب وسنت کی مشعل بھی ہے،اور داروئے شفا بھی اور جن کی نظر زمانے کی تقاضوں پر بھی ہے اور بیاریوں سے زارونزار۔زخموں سے نڈھال امت کے جسم پر بھی ہے کہ س طرح اس کا مداوا کیا جائے اور اس کے زہر کا تریاق کیا جائے۔
پر بھی ہے کہ س طرح اس کا مداوا کیا جائے اور اس کے زہر کا تریاق کیا جائے۔
سے امت کی کھوئی ہوئی عظمت کو ہازیاب کریں اور ان جو اہریاروں سے اپنے قلب ونظر کی دنیا کو آباد کریں۔

مولانائے مخترم بہت بہت شکرئے کے مستحق ہیں کہ جوموضوعات بے حداہم ہیں اور ان پرتو جہ بے حد کم ہوتی جارہی ہے اور اچھے اچھوں کی مجلسوں میں ان سے بے اعتنائی عام ہے ان سلکتے اور بے حداہم موضوعات پرامت کوایسے گرال قدر تحفے عنایت کرتے جارہے ہیں۔

دعاہے کہ اللّدرب الْعزت ان کوششوں کوحسنِ قبول عطا فر مائے اور امت کی اصلاح اوراس کی روحانی بیماریوں کواس سے تریاق نصیب ہو۔

عزیزم مولوی عبداللہ کی خواہش پر اپنی ناا ہلی اور عدم استحقاق کے باوجودیہ چندسطریں لکھ کریہ ناچیز بھی سفر سعادت کے اس قافلۂ ایمانیاں میں شامل ہونے پرفخرمحسوس کرتا ہے۔

> فقط والسلام فقیر بےنوا محمد سمعان خلیفہ ندوی استاذ: جامعہ اسلامیہ مسلکل (کرنا ٹک) 25ربیج الاول بروز سوموار ۱۴۴۰ھ

# بِسِ مِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِنِ مَ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِنِ الرَّحِنِ مِ تَقَريط تقريط حضرت مولا ناسعيد احمد صاحب ندوى مد ظله العالى استاذ حديث وتفير: مدرسه ضياء العلوم ميدانيور دائره شاهلم الله تكيه كلال رائح بريلي يويي

آلحَمْ لُولِهُ وَكَفِي وَسَلَّامِ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصطَفَى آمَّا بَعِد: ایک صالح معاشرہ جن بنیادوں پرتشکیل یا تا ہےان میںسب سے اہم معاشرہ کے افراد کا باہمی ارتباط وتعلق ہے ،ان کے آپسی تعلقات کی استواری ہے ،اسی وجہ سےاللّٰہ تبارک وتعالیٰ نے افرا دامت کے مابین ایمانی اخوت و بھائی جارہ قائم فر ماتے موئ فرما يا: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِنْحَوَتُو (تمام مؤمنين آيس ميس بهائي بهائي بير) الله ك رسول صلَّاللهُ اللَّهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ ال الْبُسْلِيرِ، لَا يَظْلِبُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ: (مسلمان مسلمان كابھائی ہےنہ ہی وہ اس پرظلم کرے نہ حقیر جانے اور نہ ہی اسے بے سہارا حجیوڑے )۔ چنانچہامتمسلمہ کےاس اتحاد کو بارہ پارہ کرنا شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں ایک سنگین جرم ہے ،اور عام مشاہدہ ہے کہ انسان کی زبان اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ وکلمات کواس میں بڑا دخل ہے،ایک زبان ہی ہے جو دلوں کو جوڑبھی سکتی ہےاورتو ڑبھی سکتی ہے،اسی باعث اسلام نے زبان پرقابویانے پرحددرجہزوردیا ہے۔ ا بیک صحافی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه حضور اقدس صلَّاللّٰہ اللّٰہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور در یافت کیا کہ: اے اللہ کے رسول صاّلہ ایکٹیائیاتی ! نجات کیسے ممکن ہے، آ ب صاّلہ ایکٹیائی نے فر ما یا : زبان قابومیں رکھا کرو،گھر میں رہا کرواورا پنے گنا ہوں پرآنسوں بہایا کرو۔ امام غزالیؓ نے زبان کی تقریباً بیس تباہ کاریوں کا تذکرہ فرمایا ہے،خاص کر غیبت پر بڑی ہی سیر حاصل بحث کی ہے،غیبت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:معلوم ہونا چاہئے کہ اپنے بھائی کے معائب ونقائص کا ذکر کرنا جس کا دل اس کے لئے نا گواری کا سبب بنے غیبت کہلاتا ہے ،خواہ وہ عیوب جسمانی نہیں،خلقی فعلی ہوں خواہ قول دینی یا دنیوی ہوں جتی کہ اس کے کپڑے اورسواری کی برائی بیان کرنا بھی غیبت ہے (احیاء علوم الدین)

قرآن کریم نے غیبت کومردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مرادف قرار دیا ہے ،اللہ کے رسول سالیٹی ایسے کی گرشت معراج میں بھی ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانب کے شخصاور وہ اپنے چہروں کوانہی ناخن سے نوچ رہے تھے آپ سالیٹی آئی ہی نے حضرت جرئیل علیہ حضرت جرئیل علیہ السلام نے عرض کیا: بیلوگوں کی غیبت کرنے والے اور ان کی عزت وآبروکو پامال کرنے والے ہور ان کی عزت وآبروکو پامال کرنے والے ہور ا

ان شدید عیوب کوسا منے رکھتے ہوئے اگر آج ہم اپنے معاشرہ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پورا معاشرہ اس مذموم صفت میں گرفتار نظر آتا ہے، پھر خاص وعام، پڑھالکھا،اوران پڑھ سب اس مرض میں مبتلا ہیں،افسوسناک پہلویہ ہے کہ اب ہمارے دلوں سے اس کی قباحت وشناعت کا احساس بھی نکل چکا ہے،ہماری محافل ومجالس اس کی آتی عادی ہو چکی ہیں کہ اس کے بغیران کا تصور بھی محال ہے۔ محافل ومجالس اس کی انتی عادی ہو چکی ہیں کہ اس کے بغیران کا تصور بھی محال ہے۔ چنا نچہ اس کی اشد ضرورت تھی کہ غیبت جیسی وباء کی قباحت قر آن وحدیث کی روشنی میں ہم خاص وعام کے نذر کی جائے اور اس کی تباہ کاریوں سے معاشرہ کو آگاہ کیا جائے ،لہذا سلسلۂ چشتیہ کے مشہور

ومعروف عالم ومحقق حضرت اقدس مولا ناعلاء الدین صاحب قاسمی زیدلطفه و کرمه فی اس ضرورت کومسوس کیا اور نئیبت ایک گنده ممل ہے کیام سے کتاب تالیف کی ، حضرت اقدس گراں قدر دینی خدمات انجام دے رہے ہیں اور خانقاہی مصروفیات کے ساتھ ساتھ فی و تالیفی میدان کا بھی خاصا ذوق رکھتے ہیں۔
اس سے پہلے حضرت اقدس کی کئی اہم کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں ،اور معاشرہ میں کافی مقبول ہو چکی ہیں۔

اللہ تعالیٰ اس کتاب کومفید سےمفید تر بنائے اور حضرت اقدس کے قلم میں مزید زور وقوت پیدا کر ہے ،اور ہمار ہے معاشرہ کوغیبت جیسے مہلک مرض سے نجات عطا فرمائے (آمین)

> سعم**یداحمد** (دائره شاه<sup>لم</sup> الله) ۲ اربیج الاول بروزیده ۴ ۱۲ ه

# بِسِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيمِ كَلَما تُحْسِين

عزيز العلماء صالح عالم حضرت مولانا عثان دلدار قاسمي مدظله العالى

رحیمی شفاخانه بنگلور ( کرنا ٹک)

نحمدة ونصلى على رسوله الكريم اما بعد!

اسلام نے مومن و مسلمان کی عفت و آبرواوراحترام واکرام کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، جھوٹ مکر وفریب وغیرہ کی طرح پیٹے پیچے کسی کی برائی بیان کرنے پر بھی سخت روک لگائی ہے اور گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ روزہ جیسی مبارک عبادت بھول چوک سے کھانے پر ضائع نہیں ہوتی لیکن غیبت سے روزہ ٹوٹ جا تا ہے۔ حضرت ابوہریہ ٹسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: روزہ ڈھال ہے جب تک کہ روزہ داراسے نہوڑ ہے۔ پوچھا گیا کہ روزہ داراسے نہوڑ ہے۔ پوچھا گیا کہ روزہ دارائسے کیسے توڑے کا جو چھا گیا کہ روزہ دارائسے کیسے توڑے کا جو فرمایا: جھوٹ اور فیبت نہیں کہلاتی ،لیکن اگر اس کی غیر حاضری میں موتو سخت منع اور سبب گناہ ہے۔ شخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھوتو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں ۔ کیول کہ اس عیب کو مجھے بدلنا ہے کسی اور نے نہیں۔ عیب دیکھوتو مجھ سے کہو گے تو فیبت کہلائے گی اور مجھ سے کہو گے تو فیبت کہلائے گی اور مجھ سے کہو گے تو فیبت کہلائے گی اور اجر کھھا جائے گا ،کسی اور سے کہو گے تو فیبت کہلائے گی اور گناہ کھا جائے گا ،کسی اور سے کہو گے تو فیبت کہلائے گی اور اجر کھھا جائے گا ،کسی اور سے کہو گے تو فیبت کہلائے گی اور گناہ کھا جائے گا ،کسی اور سے کہو گے تو فیبت کہلائے گی اور اجر کھھا جائے گا ،کسی اور سے کہو گے تو فیبت کہلائے گی اور گیاہ کھا جائے گا ،کسی اور سے کہو گے تو فیبت کہلائے گی اور گیاہ کھا جائے گا ،کسی اور سے کہو گے تو فیبت کہلائے گی اور گیاہ کہ کی اور گیاہ کھا جائے گا ،کسی اور سے کہو گے تو فیبت کہلائے گی اور گیاہ کہ کہ کی گیاہ کی گیاہ کھا کیا گیا۔

کسی عارف کا قول ہے: جب کا نوں کوغیبت سننے کی لت لگ جائے تو چغلی زبان کا چسکا بن جاتی ہے اور کینہ دل کا سکون ۔اسلام اور تعلیماتِ نبویؓ نے مومن کے لئے''غیبت' کو گناہ قرار دے دیا ہے۔ جامع التر مذی کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ ﷺ بیان کرتے ہیں "سئل عن اکثر ما ید خل الناس النار ، فقال: الفیم و الفرج" رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سوال کیا گیا کہ کونسی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی؟ ارشاد فر مایا: زبان اور شرمگاہ۔

جگت موہن لال روال نے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کرغیبت کے متعلق شعر کہاتھا سے سامنے تعریف ،غیبت میں گلہ سامنے تعریف ،غیبت میں گلہ آپ کے دل کی صفائی دیکھ لی

بخاری شریف کی ایک حدیث کامفہوم ہے: جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضانت دیتو میں اسے جنت کی ضانت دیتا ہوں۔ زیر نظر کتاب' فیبت ایک گندہ عمل ہے' محترم المقام عالی جناب حضرت مولانا قاری علاء الدین صاحب دامت برکاتہم کی جمع کردہ احادیث، ارشاداتِ اسلاف اور واقعات وقص کا مجموعہ ہے جس میں تفصیلاً اس برائی اور اس کا تدارک بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے اپنے صاحبزادہ عزیزم مولوی عبداللہ زید مجدہم کے ذریعہ تدارک بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے اپنے صاحبزادہ عزیزم مولوی عبداللہ زید مجدہم کے ذریعہ محص بھی کچھے بھی کچھے کھے کا حکم فر مایا۔ میرے معذرت کے باوجود آپ کا اصرار رہا۔ حالانکہ اکا برعلائے کرام اور شہسوارانِ قلم جن میں میرے والدمحترم پیرومر شد حضرت حبیب الامت حفظہ اللہ بھی شامل ہیں نے بہت کچھتے میر فر مایا ہے، ایسے میں مجھے جیساطالب علم بھلا کہاں جرائت کرسکتا ہے؟

سی کی ہیں ہے بہت چھٹر پر رہایا ہے ہیں بھیبیں کا جب ہمیں ہیں ہوں ہرات رسا ہے؟ چونکہ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم کا اصرار میرے لئے تھم کا درجہ رکھتا ہے اس لئے چند

سطور لکھنے کی سعی کی ہے۔

اس کتاب کا موضوع حالاتِ حاضرہ کے عین مطابق ہے، کتاب کا سرورق دیکھا تو صائب تبریزی کا پیشعر بے ساختہ زبان پرآ گیا۔

> پاک کن از غیبت مردُم د ہانِ خویش را ای که ازمسواک ہر دم می کنی دندان سفید

یعنی اے ہر دم مسواک سے دانتوں کوسفید کرنے والے! اپنے منھ کوغیبتِ خلق سے پاک

بنائے، آمین!

کر لے۔حضرت والا مدخلہ نے معاشرہ کی اس رگ پر ہاتھ رکھ کر علاج جو یز کیا ہے جسے
بہت سے احباب نظر انداز فرما دیا کرتے ہیں۔ آپ نے اصلاحِ معاشرہ کے لئے اس
پیرائے کو چنا ہے جو دیمک بن کر اسلامی کلچرل کو کھائے جارہی ہے۔ آپ کا مقصود کتاب
کے عنوان سے ظاہر ہے، اکا برعلاء اور مشائخ عظام کے صحبت یا فتہ حضرت قاری صاحب نہ
صرف معاشرہ کی گندگی صاف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں بلکہ آپ کی نظر بہت دور دیکھ رہی
ہے۔ گویا شاعر نے آپ کے دل کی ترجمانی اس طرح کی ہے۔
ترے عشق کی انتہاء چاہتا ہوں
دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت حضرت دامت برکاتہم اور آپ کے صاحبزادہ کی اس
دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت حضرت دامت برکاتہم اور آپ کے صاحبزادہ کی اس

مجموعه كوعوام وخواص ميں مقبوليت عطا فر مائے اور دونوں جہانوں میں ذریعہ نجات وفلاح

خادم آستانه حضرت حبیب الامت محمد عثمان حبان دلدار قاسمی رحیمی شفاخانه بنگلور 8سمبر 2018ء بروزسنیچر

#### بِسه مِاللهِ الرَّحْدِن الرَّحِيمِ

#### مقامه

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَلَيْ يَقُولُ: إِنَّ الْعَبُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمِةِ مِنْ رِضُوَانِ اللَّهِ تَعَالَى مَا يُلقِى لَهَا بَأَلَّا يَرُفَعُهُ اللَّه بَهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى لا يُلقى لَهَا بَأَلَّا يَهُوى بَهَا فَى الْعَبُلَ لَيَا لَكُلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى لا يُلقى لَهَا بَأَلَّا يَهُوى بَهَا فَى جَهَنَّم (رواه البخاري)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلّاتیا ہیں ہے ارشاد فرمایا : بندہ بعض دفعہ اللہ کی خوشنو دی والی بات بلاسو ہے سمجھے کہہ دیتا ہے، جس کی بنا پر اللہ اس کو بلندیوں کے اونچے درجات پر پہنچا دیتے ہیں ،اور بعض مرتبہ بندہ ایسی بات بے سوچے کہہ ڈالتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے۔

ہمارے یہاں دیگر معاصی کی طرح یہ گناہ کبیرہ بھی عام عادت کی شکل اختیار کر چکا ہے کہ جب بھی جہاں بھی کوئی چھوٹی بڑی محفل واجتماع ہوئے ہم نے غیبت وبد گمانی کے دریا کے دریا بہانے شروع کردئے ،کیا خاص اور کیا عام تقریباً اکثر حضرات کی محفلوں اور نشتوں کی یہی نا گفتہ بہ حالت ہے۔اس کی بھی ہم تمیز نہیں کرتے کہ بیہ کتنا بڑا گناہ اور شریعت میں کتنا سنگین جرم ہے ،اور نہ ہی مقام وکل اور مواقع کی پرواہ کی جاتی ہے خواہ مسجد ہو ، مدرسہ ہو ، دین محفل ہو ، ذکر کی محفل ہو ، یا عام مقامات بازار چوک چورا ہے اور گھروں کی بیٹھکیں اور درواز سے وغیرہ ، ہر جگہ یہ متحفن فضاء نسلسل کے ساتھ قائم ہے اور شب وروز اور ضبح وشام کی نشست و برخاست اور تمام سنسلس کے ساتھ قائم ہے اور شب وروز اور ضبح وشام کی نشست و برخاست اور تمام

مجالس ومحافل غیبت اور چغلخوری کی ان بد بو دار ہواؤں سے تیرہ و تار بن گئ ہیں، جب کہ بیہ ایسا مہلک اور خطرناک گناہ ہے کہ اس کی سخت ترین مذمت وشناعت قرآن مقدس واحادیث پاک میں تفصیل و تاکید کے ساتھ بیان ہوئی ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اس کی نہیں کا حکم فرماتے ہوئے ارشاد فرما یا : (خبردار) کوئی کسی کی غیبت ہرگز نہ کر ہے کیا تم میں کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا بیندکرے گا (بالکل) تم بیندنہیں کروگے۔

غیبت آدمی کسی کی اسی وفت کرتا ہے جب تکبر کا وبال اس کے دل ود ماغ کی وادیوں میں ہلچل مجانے لگتا ہے، اور اس کی بدمست غفلت کی بنا پر بید گھناؤنی حرکت اس سےصا در ہوجاتی ہے۔

اگراس بندہ خداکواس کا بھیا نک و تلخ انجام جواس کوفوری لاحق ہونے والا ہے معلوم ہوجائے توضروراس سے حتی الا مکان گریز کرنے کی کوشش کرے گا ، آج بین اپاک مرض ہمارے گھروں اور معاشرے کے ماحول کو تباہ کر چکا ہے ، اس کی نحوست سے ہمارے آپس کے تعلقات ، رشتید اریاں ، دینی و دنیوی تمام ، اس کی نحوست سے ہمارے آپس کے تعلقات ، رشتید اریاں ، دینی و دنیوی تمام مسائل منتشر ہو چکے ہیں اور ایک ایک کر کے اتحاد وا تفاق کے کل پر زے بھر کے ہیں ، اس گندے مل نے ہمارے گھر کی برکت کو پامال کر دیا ہے ، اس کی وجہ سے ہماری عبادت گا ہوں اور تعلیم گا ہوں کی نور انیت اور رونق و سکون چھن گیا ہے ، ایک دوسرے کے درمیان عداوتوں اور نفر توں کی بڑی بڑی بڑی خلیجیں حائل ہوگی ہیں ، ہماری کوئی جگہ اور کوئی مختل اس سے خالی نہیں خواہ دینی ہویا دنیوی ، غیبت کرنا اور سننا بڑی شیطانی حرکت ہے ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ، جب تک ہم شیطان دشمن کے اس نایاک حملے سے اپنے آپ کو بچانے کی کسی اہل اللہ کی شیطان دشمن کے اس نایاک حملے سے اپنے آپ کو بچانے کی کسی اہل اللہ کی شیطان دشمن کے اس نایاک حملے سے اپنے آپ کو بچانے کی کسی اہل اللہ کی

کتاب یا ان کی صحبت کے ذریعہ سچی طلب کے ساتھ کوشش نہیں کریں گے ہر گز حفاظت نہیں ہوگی ،ہم نے لاکھوں بار بندگان خدا کی حرام غیبتیں کر کے خدا کو ناراض کرلیا ہے،اور پھربھی شیطان یہی پڑھار ہاہے کہتم نے سیجیح غیبت کی لیکن کیا بھی ایک باربھی اس دائمی شمن نے بیہ بتایا کہ غیبت گناہ ہے؟ یا در کھئے بیرگندہ عمل شیطان مردود کا نہایت ہی شیریں ولذیذ زہرآ لودحلوہ ہےجس کا ٹیسٹ لینے کے لئے ہریل ہمارے د ماغ پرسوار رہتا ہے اور بچاس بہانے سے ہم سے بیہ نا یاک حرکت اور گناہ کبیرہ کروالیتا ہے،جس سے ہمارے دل کی نورانیت چلی جاتی ہے،اور پھرکسی عبادت میں سیجے حلاوت ویکسوئی نہیں رہتی ،خدا کے بہاں بھی ملعون بندہ کے بہاں بھی ملعون ، کیونکہ غیبت کرنے والے سے بھی نفرت کرتے ہیں جاہے کوئی کرے۔ اس کتاب میں آپ تفصیل سے قرآن وسنت اور اسلاف ومشائخ کے اقوال واعمال کی روشنی میں اس گناه کبیره کی دین ودنیامیں بدانجامی اور قباحتوں وتباه کاریوں کے دلائل پڑھیں گے۔

الله تعالی ہم سب کو اس گندہ عمل سے مکمل نجات عطافر مائے (آمین) تا کہ ہمارے اعمال قبول ہوں اور صالح و پرامن اسلامی معاشرہ کی تشکیل ہوسکے۔ اللہ تعالی اس کتاب کو ہمارے لئے ذریعۂ مغفرت و نجات بنائے (آمین)

علاءالدين قاسمي

۲ اربیج الا ول بروز بده ۰ ۱۳ ه خانقاه انثر فیه و مکتبه رحمت عالم رحمانی چوک پالی در بهنگه (بهار) ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِ يَنْ، وَالصَّلُوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ نَاوْسَيِّدِ الْكَالَمِ عَلَى اللهِ سَيِّدِ نَاوْسَيِّدِ الْاَنْدِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنُ هُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَالْمُرْسَلِيْنُ هُحَمَّدٍ وَالْمُرْسَلِيْنُ هُحَمَّدٍ وَالْمُرَسِلِيْنَ هُحَمَّدِ وَالْمُرَسِلِيْنَ هُحَمَّدِ وَالْمُحَالِيةِ الْمُحَدِينِ:
وَاصْحَابِهِ الْمُحَدِينِ:

#### زبان کی حفاظت

الله سبحانه وتعالی نے اپنی قدرتِ کا مله سے انسان کو پیدا فر ما یا، اسے عدم سے وجود بخشا، اور پھراپنے فضل وکرم سے اسے بیشار نعمتوں سے نوازا، جیسا کہ ارشادِر بانی ہے: {وَ إِن تَعُلُّوا نِعبَتَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا } ترجمہ: (اگرتم الله کی نعمتوں کوشار کرنا جا ہوتو شارنہ کرسکو گے)

ابنِ آدم پراس کے خالق ومالک اور منعم و محسن کی طرف سے جو بیٹاراحسانات وانعامات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑااحسان'' قوتِ ویائی''ہے۔یعنی خالقِ کا گنات نے انسان کوزبان کی شکل میں ایک انہائی گرال قدر نعمت عطاء فرمائی ،اور پھراس زبان کے ذریعے اسے بولنے کی قوت عطاء فرمائی ،تا کہ وہ اپنامدی بیان کر سکے اور مافی الضمیر کا اظہار کرسکے۔

چنانچہ ارشادِر بانی ہے: {آلرٌ حمٰیُ عَلَّمَ القُرآنَ خَلَقَ الإِنسَانَ عَلَّهَهُ البَيَانَ} (سِرةَرِمان)

ترجمہ: (رحمن نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اور اسے بولنا سکھایا) یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی جاہئے کہ فطری طور پر انسان کا مزاج ہیہ کہ اس کے دل میں ہمیشہ اپنے محسن کیلئے انتہائی عزت واحترام کے جذبات موجزن رہتے ہیں اوروہ ہمیشہ اس کی اطاعت وفر ما نبر داری کا راستہ اختیار کرتا ہے، اوراس کی نافر مانی سے بچنے کی ہرممکن کوشش کرتا ہے، بلکہ اسے اس کی نافر مانی کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔

نیزیه که اگرکوئی شخص کسی کوکوئی قیمتی چیز بطورِ تحفه یاانعام دیتا ہے "تو تحفه یاانعام و میل کرنے والے اس شخص میں اگر حیاء ومروت ہوتوا سے ضروراس بات کالحاظ اوراحساس ہوگا کہ میں اپنے اس محسن کی دی ہوئی اس چیز کواس کی مرضی ومنشاء کے خلاف استعال نہ کروں ، بلکہ ہمیشہ صرف اسی طریقے کے مطابق ہی استعال کروں جومیر ہے منعم ومحسن کی خواہش اوراس کی مرضی 'نیزاس کی طرف سے آمدہ تعلیمات وہدایات کے عین مطابق ہو۔

اس انسانی فطرت کوسمجھ لینے کے بعداب اس بارے میں بھی غور وفکر کیا جائے کہ جب انسان کیلئے یہ نزبان' اس کے خالق ومالک کی طرف سے بہت ہی بڑی نغمت اوراحسانِ عظیم ہے تو پھراس کا تقاضایہ ہے کہ انسان اس نغمت کوصرف انہی طریقوں کے مطابق ہی استعال کرے جواس کے محسن کی مرضی ومنشاء اوراس کی طرف سے نازل شدہ ہدایات و تعلیمات کے مطابق ہوں، جن میں انسان کیلئے اپنے اس منعم محسن کی خوشنودی ورضا مندی کا سیامان ہو، نیز جن میں خود بولنے والے کیلئے "یادوسروں کیلئے کسی فتنہ وفساداور آفت و مصیبت کا اندیشنہو، بلکہ سب ہی کیلئے عافیت وسلامتی اور خیر وخونی کا پیغام ہو۔

چنانچہاس موضوع (لیعنی:''انسان کی گفتگو'') کی اسی نزاکت واہمیت کی بناء پر ہی قرآن وحدیث میں انسان کوجا ہجا''زبان' کی حفاظت کاحکم دیا گیا ہے ،اوراس کے غلط استعمال سے کمل اجتناب کی تا کیدونلقین کی گئی ہے۔

ارشادِربانی ہے: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسناً } ترجمہ: (لوگوں سے ہمیشہ خوش اسلوبی سے بات کیا کرو)

نيزارشاد : {وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هَيَ أَحسَنُ إِنَّ الشَّيطَانَ يَنزَغُ بَينَهُم إِنَّ الشَّيطَانَ كَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوّاً مُّبِيناً)

ترجمہ: (اور میرے بندوں سے کہدیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے کالاکریں کی کیونکہ شیطان آپس میں فسادڈ لوا تاہے، بیشک شیطان توانسان کا کھلا شمن ہے)

نیزارشادہ: {یَا أَیُّهَا الَّنِینَ آمَنُوا الَّقُوا الله وَقُولُوا قُولًا الله وَقُولُوا قُولًا لِسَّدِیداً } شہریداً } ترجمہ: (اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور درست بات کہو)

یعنی انسان کو چاہئے کہ ہمیشہ ایسی درست ٔ مناسب ٔ اور سچی بات کہا کرے جس میں خوداس کیلئے بھی اور دوسرول کیلئے بھی عافیت وسلامتی کاسامان ہو، اور ہرائیی بات سے کمل گریز کرے جس میں فتنہ و فساد آفت و مصیبت ٔ یا سی بھی قسم کی پریشانی کا اخمال ہو۔

گریز کرے جس میں فتنہ و فساد آفت و مصیبت ٔ یا کسی بھی قسم کی پریشانی کا اخمال ہو۔

نیز ارشاد ہے: {مَا یَلْفِظُ مِن قَولٍ اِلَّا لَکَ یہِ دَقِیبٌ عَتِیلٌ }

ترجمہ: (انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں یا تا مگر یہ کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے)

لینی انسان کی زبان سے ادا ہونے والا ہرایک ایک لفظ اس کے نامہ ُ اعمال میں محفوظ کرنے کیلئے ہمہ وقت اس کے ہمراہ ایک فرشتہ مستعدو تیارر ہتا ہے، لہذا انسان کیلئے ضروری ہے کہ اپنی زبان سے ایک ایک لفظ ادا کرتے وقت خوب غور وفکر کرے ، اوراس کے ذہن میں ہمیشہ اپنی ہر ہر بات کے بارے میں اللہ کے سامنے جوابد ہی کا حساس بیدارر ہے۔

رسول الله سلله الله الله الله كارشاد ع: (مَن كَان يُؤمِنْ بَاللهِ وَاليُومِ الآخِرِ فَليَقُل خَيراً أولِيصهُت)

ترجمہ: (جوشخص اللہ پراور قیامت کے دن پرایمان رکھتا ہو اُسے چاہئے کہ (ہمیشہ) اچھی بات کہا کر ہے، ورنہ خاموش رہا کر ہے)

نیزارشادِنبویؓ ہے: (اِنَّ العَبدَ لَیَتَکَلَّمُ بِالکَلِمَةِ مِن سَخَطِ اللَّهِ لَا یُلقِی لَهَا بَالاً یَهوِی بِهَا فِی جَهَنَّم )

ترجمہ: (بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہتاہے جواللہ کی ناراضگی کاسبب بنتی ہے ، اگر چہ اس[انسان] کی نظر میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ،مگریہی بات اس کیلئے جہنم میں جاگرنے کا سبب بن جاتی ہے)

''زبان' یابالفاظِ دیگرانسان کی گفتگو کی اس قدراہمیت اوراس کی نزاکت کے پیشِ نظراس سلسلہ میں اسلامی آ داب وتعلیمات کاعلم وادراک اوراس بارے میں شعوروآ گاہی ہرمسلمان کیلئے انتہائی ضروری ولازمی ہے۔ان آ داب وتعلیمات کی

روسے انسان کیلئے اپنی زبان کے استعال کےسلسلہ میں درجِ ذیل امورسے اجتناب کامکمل اہتمام والتزام ضروری ولا زمی ہے:

#### غيبت كرنا

سمسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا یا اس کے تعلق والے مثلاً اولا دیاسواری یا مکان کی برائی کرنا، زبان سے پاہاتھ کے اشارے سے مثلاً اس کے قد کا حجو ٹے ہونے پراشارہ کرنا یا آنکھ سے اس کے کا نا یا نابینا ہونے کی طرف اشارہ کرنا یا کمر جھکا کراس کے کبڑے بن کوظا ہر کرنا یالنگڑا کر چل کراس کے کنگڑے ہونے پراشارہ کرنا۔خلاصہ بیہ ہے کہا پنے بھائی کا ذکراس طرح کرنا کہا گر وہ موجود ہوتو اس کو برا اور نا گوارمعلوم ہو،بس جب کسی کے بارے میں کوئی بات کرے،تو بہسوچ لے کہ وہ بھی اگریہاں موجود ہوتواس کومیری بیہ بات اچھی لگےگی یابری لگےگی؟اگردل کھے کہ بری لگےگی توغیبت ہےا گرچہ یہ بات سیج ہی ہواورا گرسیج نہ ہوتو اس کا نام بہتان لگا ناہے اور پیجمی حرام ہے۔ بعض لوگ کسی کے مکان کا بااس کی سواری کا بااس کے بیوی بچوں کا ذکر اس طرح کرتے ہیں،جس کاتعلق خاص ہونے سے اگروہ ہوتو اس کو برامعلوم ہو یہ بھی غیبت ہے۔البتہاصلاح حال کی نیت سے اولا د کی بات ماں باپ کو یا شاگر د کی بات استادکو یا مرید کی بات پیرکو بتانا غیبت نہیں ہے۔اسی طرح اگرکسی سے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ معلوم ہو، تو اس نیت سے بتا دینا کہ وہ نقصان سے محفوظ ہوجاوے ضروری ہے اور مسلمان بھائی کی خیرخواہی میں داخل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ غیبت زنا سے بھی اشّد ہے، جس کی وجہ علمائے کرام نے پیکھی ہے کہ زناحقوقِ الہیہ سے ہے، اگر اللّہ تعالیٰ سے تو بہاور معافی ما نگ لے تو اُمید معافی کی ہے، لیکن غیبت بندوں کا حق ہے جب تک وہ بندہ نہ معاف کرے گامعاف نہ ہوگا۔

#### غیبت عداوت کاباب بھی ہے اور بیٹا بھی

حضرت کیم الامت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے فر ما یا کہ غیبت عداوت کا باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، یعنی بھی غیبت کرنے سے عدوات ونفرت پیدا ہوتی ہے اور بھی عداوت پہلے ہوتی ہے پھر غیبت کا سلسلہ شروع ہوجا تا ہے، (۱) پس جس کا نسب اس قدر بیہودہ ہو کہ خود ہی باپ ہوخود ہی بیٹا ہو، توسمجھ لینا چا ہیے کہ یہ گناہ کس قدر بدترین ہے۔غیبت سے آج کل شاید ہی کوئی مجلس خالی ہو،عوام توعوام افسوس کہ بلاترین ہے۔غیبت سے آج کل شاید ہی کوئی مجلس خالی ہو،عوام توعوام افسوس کہ علماءاورخواص بھی مبتلا ہیں۔

#### غيبت معاف كرانے كاطريقه

حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گناہ کو ترک کرنے کا بہت اہتمام سے بیان فرما یا ہے، اگر تو فیق ہوجاو ہے توجس کی غیبت کی ہے اس سے معاف کرا لے، لیکن اگراس کو ابھی غیبت کی اطلاع نہیں ہے اور معافی ما نگنے سے اس اطلاع ہونے کے سبب اس کورنج وغم پہنچنے کا اندیشہ ہوا ور دل میں کدورت اور نفرت کا اندیشہ ہو، تو سچی نیت سے عہد کرے کہ اب بھی غیبت نہ کروں گا اور اس کی تعریف کیا کرے، خصوصاً جن لوگوں کے درمیان غیبت کی ہے ان سے اس کی تعریف کرے اور

(ا) 36 كشف الخفاء ومزيل الالباس:95/2، (1814)، مكتبة العلم الحديث

اس کی غیبت کرنے کی اپنی غلطی کا اعتراف کرے اوراس کے لیے دعا کیا کرے اور کچھ تلاوت کر کے با کم از کم تنین بارسورہ اخلاص پڑھ کر کافی دنوں تک ہر روز ان لوگوں کو ثواب بخش دیا کریں جن کی غیبت کی ہے، امید ہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ ان لوگوں سے اس کی بیہخطا معاف کرادیں گے اورخود بھی وہ لوگ جب اپنے نامہُ اعمال میں اس کا بخشا ہوا تواب دیکھیں گے تو رحم آ وے گا اورمعاف کردیں گے،لیکن ایصال ثواب کوغیبت کا بہانہ نہ بناوے،اللہ تعالیٰ دلوں کی نیت کوخوب جانتے ہیں ،بعض وقت مقبول بندوں کی غیبت سے خاتمہ بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور یہ فیصلہ ہیں کیا جاسکتا کہ کون وہاں مقبول ہے، بعض وفت د نکھنے میں آدمی عام معمولی سا مسلمان معلوم ہوتا ہے،مگراس کے تنہائی کے بعض اعمال عنداللہ اس کے درجے کو بہت بلند کردیتے ہیں، اسی طرح اس کے برعکس بھی ہوسکتا ہے، بہت سے پیدل قیامت کے دن سوار اور یہاں کےبعض سوار وہاں کے پیدل نظر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کوا کرام سلم کی اورغیبت سے احتیاط کی تو فیق مجنثیں ، آمین ۔

#### غیبت کی ابتداء برگمانی سے ہےتواس کاعلاج بیہ

غیبت کی بیاری عموماً بدگانی اور تکبرسے پیدا ہوتی ہے، ورنہ جس کواپنی فکر زیادہ ہوتی ہے وہ دوسروں کے عیوب پرنظر نہیں کرتا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کواپنی بدحالی اہم معلوم ہوتی ہے، وہ تو ہروفت اللہ تعالی سے اپنے بارے میں اتنا ڈرتا ہے کہ وہ اپنے کومسلمانوں سے کیا کافروں سے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر سمجھتا ہے حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

#### ا زیں بر ملا تک شرف داشتند کهخو د رایها زسگ نه بنداشتند

الله والےاپنے کوخوفِ انجام محشر سے اس قدر براسمجھتے ہیں کہ کتے سے بھی اپنے کو بہترنہیں شبچھتے ، کیوں کہ جس کا خاتمہ خراب ہوگا تو واقعی اس سے تو کتے اور سور بھی اچھے ہیں کہان کوجہنم کی سز اتونہیں ہےاوراسی عبدیت اور فنائیت کے سبب وہ فرشتوں سے عزت میں بڑھ جاتے ہیں، کیوں کہ ق تعالیٰ کواپنے بندوں سے ذلت اورعبدیت اور فنائیت مطلوب ہے، وہاں زور کا کام نہیں زاری سے کام بنتا ہے اوریہی سلوک اور تصوف بلکهانسانیت کا حاصل ہے،جس کوالیی تواضع حاصل ہوگئی وہ ہرمخلوق پر شفقت کرتا ہے اورکسی کواذیت نہیں پہنچا تا اور نہانتقام لیتا ہے۔علامہ ابوالقاسم قشیری رحمتہ الله عليه نے لکھا ہے کہ جو جذبۂ انتقام سے مغلوب ہوکر انتقام لیتا ہے وہ ولی اللہ ہیں ہوسکتا۔ولی اللہوہ ہوتا ہے جو کیم ہوتا ہے اور ایذا دینے والوں کے حق میں دعا گور ہتا ہے۔حضرت مولا نامحمداحمہ صاحب دامت برکاتہم کا عجیب شعرہے۔ جوروستم سےجس نے کیا دل کو یاش یاش

#### گھڑ میں اولیاء گھڑی میں بھوت

بعض لوگ اشراق اوراوا بین اور ذکر ومرا قبه اور تسبیحات میں بہت آ گے ہوتے ہیں مگر کسی سے ان کواگر اذبت بہنچ جائے یا خلافِ طبع بات کسی سے پیش آ جائے ، توشیح جیب میں رکھ کر بدزبانی ، بدکلامی میں مبتلا ہوجاتے ہیں پھروہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس سے

احمد نے اس کوبھی تہہ دل سے د عا دیا

خاطب ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں یا جھوٹے، ماں باپ ہوں یا استاد یا شیخ سب بھول جاتے ہیں۔ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ مقولہ مشہور ہے کہ گھڑی میں اولیاء گھڑی میں بوتا ہے اولیاء گھڑی میں بھوت۔اللہ تعالی کاغضب اورغصہ کا ہروفت جس کو دھیان رہتا ہے وہ اپناغصہ بھول جاتا ہے اورغصہ کو اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق استعال کرنانفس کے مطابق کے بعد ہی نصیب ہوتا ہے۔

حضرت عمر رضی للد تعالی عنه کاغ سه ایمان لانے سے پہلے اسلام کے خلاف تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور فیضان صحبت سے پھر کفار ومشر کین کے لیے ہوگیا۔ پس آج بھی جن کے غصہ کی اصلاح ہوجاتی ہے وہ اپنے کو نافر مانی سے بچانے کے لیے اپنے نفس پرغصہ کرتے ہیں اور اپنی معافی خدا تعالی سے لینے کے لیے مخلوق الہیہ کی خطاؤں کو معاف کردیتے ہیں اور مخلوق تعالی سے لینے کے لیے مخلوق الہیہ کی خطاؤں کو معاف کردیتے ہیں اور مخلوق علاء کے اکرام کی حدیث پر اہتمام سے عمل کے لیے اپنے نفس کو مجبور کرتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ دن مشقت کے ساتھ مل کرنے کی برکت سے پھر طبیعت اور عادت بن جاتی ہے۔

حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھانسی کے ملزم کو معمولی مقدمہ والول کی غیبت کرتے نہ دیکھا ہوگا اور کوڑھ کے مرض والے کوز کام والے پر مہنتے نہ دیکھا ہوگا، پس قیامت کی ہولناک پیشی اورانجام پر نظرر کھنے والے دوسروں پر ہنسانہیں کرتے ، نہ غیبت کی انہیں فرصت نہ ہمت۔ احقر کا شعرہے ۔

بر ہنسانہیں کرتے ، نہ غیبت کی انہیں فرصت نہ ہمت۔ احقر کا شعرہے ۔

نا منا سب ہے اول نا دا ں

اک جز ا می جنسے ز ا می پر

#### غيبت كى حقيقت:

کسی مسلمان کے پیٹے پیچےائس کے متعلق کوئی واقعی بات ایسی ذکر کرنا کہا گروہ سنے تو اُس کونا گوارگز رہے غیبت کہلاتی ہے مثلاً کسی کو بیوقوف یا کم عقل کہنا یا کسی کے حسب ونسب میں نقص نکالنا یا کسی کر کت یا مکان یا مویش یا لباس غرض جس شے سے بھی اُس کو تعلق ہواُس کا کوئی عیب ایسا بیان کرنا جس کا سننا اُسے نا گوارگز رہے خواہ زبان سے ظاہر کی جانے یا رمز و کنا یہ سے یا ہاتھ سے اور آئکھ کے اشارے سے یانقل اُ تاری جائے بیسب غیبت میں داخل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک موقع پر کسی عورت کا ٹھگنا ہونا ہاتھ کے اشارے سے ظاہر کی باور یوں کہا تھا کہ یارسول اللہ وہ عورت جو اِتیٰ سی ہے، اِس پر آپ نے فر مایا اے عائشہ مولو یوں سے بعض حضرات ایسی غیبتیں کرتے ہیں اور پھر اے عائشہ ہم مولو یوں سے بعض حضرات ایسی غیبتیں کرتے ہیں اور پھر

ہم مولو یوں سے بعض حضرات ایسی ایسی غیبتیں کرتے ہیں اور پھر خود کونیک بھی سمجھتے ہیں

سب سے بدتر غیبت وہ ہے جس کا رواح مقتدا اور دیندارلوگوں میں ہورہا ہے کیو نکہ وہ غیبتیں کرتے ہیں اور پھراپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں ان کی غیبتیں بھی نرالے انداز کی ہوتی ہیں مثلاً مجمع میں کہنے گئے کہ اللہ کاشکر ہے اُس نے ہم کوا میروں کے دروازوں پر جانے سے بچار کھا ہے ایسی بے حیائی سے اللہ پناہ میں رکھے اس کلمہ سے جو کچھاُن کا مقصود ہے وہ ظاہر ہے کہ اُمراکے پاس بیٹھنے والے مولویوں پر طعن کرنا اور ان کو بے حیا کہنا منظور ہے اور ساتھ ہی اپنی صلاحیت تقوی جتارہے ہیں اور ریا کاری کا گناہ

کررہے ہیں اسی طرح مثلاً کہنے لگے کہ فلاں شخص کی بڑی اچھی حالت ہے اگر اُس میں حرص دنیا کا شائبہ نہ ہو تا جس میں ہم مولوی مبتلا ہوجاتے ہیں اس فقرہ سے بھی جو کچھ مقصود ہے وہ ذراسے تامل میں سمجھ آسکتا ہے کہ اُس کا بے صبرا ہونا ظاہر کرتے ہیں اور اپنی طرف حرص کی نسبت اس نیت سے کرتے ہیں کہ سننے والا ان کومتواضع شمجھےاور یہی غیبت ہے،ساتھ ہی ریا کاری بھی ہےزیادہ تعجب تو اِس پر ہوتا ہے بیہ حضرات غیبت کرتے ہیں اور اپنے آپ کوغیبت سے محفوظ اور یارسا سمجھتے ہیں یا مثلاً بول اُٹھے سبحان اللہ بڑے تعجب کی بات ہے اور جب اتنا کہنے پرلوگوں نے اس بات کے سننے کے شوق میں ان کی جانب کان لگائے تو کہنے لگے کچھنہیں فلاں شخص کا خیال آگیا تھا اللہ ہمارےاوراُس کے حال پررحم فرمائے اور تو بہ کی تو فیق دے، اس فقرہ کا بھی جو پچھ منشاء ہے وہ عقلمند پر مخفی نہیں ہے کیونکہان کا پیکلمہ ترحم وشفقت یا دعا کی نیت سےنہیں ہوتا جبیبا کہ ظاہری الفاظ سے وہم پڑتا ہے اس لیے کہ اگر دعا کرنی مقصود ہوتی تو دل ہی دل میں کیوں نہ کرلیتے سبحان اللہ کہہ کرلوگوں کومتو جہ کرنا اورمعصیت کا شکار کرنا ہی کیا ضروری تھا، کیا کسی شخص کاعیب ظاہر کرنا بھی کوئی شفقت یا خیرخواہی کی بات ہے؟ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہے کہ غیبت سے منع کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی غیبت مت کیا کرومگر دل ان کا غیبت کومکر وہ نہیں سمجھتا بلکہ اس نصیحت کرنے ہے محض اپنی دینداری اور تقوی ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے اسی طرح کسی مجمع میں

غیبت ہوتی ہے تو ناصح اور پارسابن کر کہنے لگتے ہیں میاں غیبت کرنا گناہ ہے اس سے ہم سننے والے بھی گناہ گار ہوتے ہیں ، یہ لوگ کہنے کو کہہ جاتے ہیں مگر دل ان کا مشاق رہتا ہے کہ کاش یہ شخص ہماری نصیحت پر عمل نہ کرے جو کچھ کہہ رہا ہے کہے جائے اور ہم میں سنائے جائے بھلا کوئی ان سے بوچھے کہ غیبت سننے کا انتظار بھی ہے اور پھر یوں بھی سمجھتے ہو کہ ہم منع کرکے گناہ سے سبکدوش ہوگئے۔ یا در کھو کہ جب تک غیبت کرنے اور سننے کو دل سے برانہ مجھو گے تو اُس وقت تک غیبت کے گناہ سے ہرگز نہ بچو گے کیونکہ غیبت کرنا حرام ہے غیبت کرنا حرام ہے البتہ چندصور توں میں خاص لوگوں کی غیبت کرنا جرام ہے البتہ چندصور توں میں خاص لوگوں کی غیبت کرنا جام ہے البتہ چندصور توں میں خاص لوگوں کی غیبت کرنا جام ہے البتہ چندصور توں میں خاص لوگوں کی غیبت کرنا جام ہم بیان کرتے ہیں ۔

#### کن صورتوں میں غیبت کرنا جائز ہے

اوّل: مظلوم شخص ظالم کی شکایت اگرافسراعلیٰ تک پہنچائے اور اپنے اُو پرسے ظلم رفع کرنے کی نیت سے اُس کے مظالم بیان کر ہے تو گنا نہیں ہے البتہ ظالم کے عیوب کا ایسے لوگوں سے بیان کرنا جنہیں اُس کوسزا دینے یا مظلوم کے اُو پرسے ظلم رفع کرنے کی طاقت نہ ہو بدستور غیبت میں داخل اور حرام ہے ایک بزرگ کی مجلس میں حجاج بن یوسف کا ذکر آگیا تھا تو اُنہوں نے یوں فر ما یا کہ اللہ تعالی انصاف کے دن مظلوموں کا بدلہ ججاج سے لے گا اور حجاج کا بدلہ اُس کی غیبت کرنے والوں سے لے گا اس لیے کہ بہتیرے آ دمی حجاج کے مظالم ایسے آ دمیوں کے سیامنے بیان کرتے ہیں جن

کو جاج کے کیے ہوئے کلم رفع کرنے کی طاقت نہیں ہے توایسے لوگوں کے سامنے حجاج کی غیبت کس طرح جائز ہوسکتی ہے۔

دوم: کسی شخص سے کوئی بدعت یا خلاف ِشرع امر کے رفع کرنے میں مدد کینی ہو یا کسی کو اُس کے فتنہ سے بچانا ہوتو اُس سے بھی ان بدعتی لوگوں کا حال بیان کرنا اگر چہران کی غیبت کرنا ہے مگر جائز ہے۔

ظلم کی شکایت کرناغیبت نہیں۔۔۔

برائی کورو کنے کے لئے مد د طلب کرنا غیبت نہیں۔

اہل علم سے فتوی طلب کرنے کے لئے کسی کا عیب بیان کرنا غیبت نہیں۔۔۔ مگر احتیاط اور افضلیت اسی میں ہے کہ وہ فتوی طلب کرتے وفت لوگوں کے نام نہ لے۔

اعلانیہ برائی کرنے والوں کی برائی کااظہار کرناغیبت نہیں [جیسے حکمران کی برائی۔
مسلمانوں کی خیرخواہی کے لئے غیبت کرنا جائز ہے۔ (غیبت کی تباہ کاریاں جلد 1)
مرتب کہتا ہے: استاد سے اور باپ تنبیہ کیلئے بیٹے کی شکایت کرے یہ غیبت جائز ہے۔
مال اگر بیٹے اور بیٹی کی شکایت اگر باپ سے کرے برائے اصلاح تو بہ غیبت بھی جائز ہے۔

یا گرکسی کوکوئی نثرعی نقصان سے بچانے کیلئے یا دل نخواستہ غیبت کریے تو جائز ہے۔ اس کے علاوہ حسب موقع اور بھی غیبتیں ادا ہو جاتی ہیں جن کوصالح علماء سے یو چھنا چاہئے۔

## شیخ کب تبدیل کیا جائے

حضرت کیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر ایک شیخ کی خدمت میں خوش اعتقادی سے کافی مدت تک رہا، مگر اس کی صحبت سے پچھاٹر نہ محسوس کیا تو دوسری جگہا پنا مقصد تلاش کر ہے، کیوں کہ مقصو دِ اصلی حق تعالیٰ کی ذات ہے نہ کہ پیر، کیکن شیخ اوّل سے بداعتقاد نہ ہو، ممکن ہے کہ وہ کامل اور مکمل ہو مگر اس کا حصہ یہاں مقدر نہ تھا۔ اسی طرح اگر شیخ کا انتقال قبل حصولِ مقصود ہوگیا یا شیخ مریدوں کو وقت نہیں دیتا تب بھی دوسری جگہ تلاش کر ہے، یہ خیال نہ کر ہے کہ دوسرے شیخ کی کیا ضرورت ہے، شیخ کی قبر سے فیض حاصل ہوجاوے گا؟ کیوں کہ قبر سے تعلیم اور اصلاح کا فیض نہیں ہوتا صرف صاحب نسبت کواحوال کی ترقی ہوتی ہے۔

تنبیہ: لیکن محض ہوں اور طبع کے سبب یا بدگمانی کے سبب یا شیخ کی سختی اور ڈانٹ کے سبب نینج کو حجورٹر ناسخت محرومی ہے اور اس سے قطع نسبت کا خطرہ ہوتا ہے اور ایسا آ دمی ہرجائی مشہور ہوجاتا ہے اور طریق کی برکت سے محروم ہوجاتا ہے، اللہ تعالی فہم سلیم اور تواضع وعبدیت عطافر ما نمیں، آمین ۔ (حضرت حاجی امداداللہ مہاجریکی)

شیخ چوں کہ خلیفۂ کامل اور نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے،للہذااس کی محبت اور ادب کا بہت اہتمام سے لحاظ رکھے اور بیر گمان رکھے کہ میرے تن میں میرے مرشد سے بہتر کوئی اور نفع پہنچانے والانہیں ہے۔

آخر میں حاصلِ طریق عرض کرتا ہوں کہ جس نے اپنے نفس کو نہ مٹایا اس نے پچھ نہ

حاصل کیا، اپنے کومٹا کر خاکساری اور تواضع سے رہے، اسی سے دونوں جہاں میں عزت ملتی ہے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جاہ اور عزت والے تھے پھر بھی اپنے شیخ حضرت تفانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرتے ہیں۔
اپنے شیخ حضرت تفانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرتے ہیں۔
نہیں کچھاور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں
مٹا دیجیے مٹا دیجیے مٹا دیجیے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں

#### بُرے اخلاق بیہ ہیں

عجب، تکبر، چغل خوری، کینه، حسد، غصّه، بدخوابی ، بدگمانی ، حب دنیا، فضول اور خلاف شرع کلام کی ہوس ، غیبت ، جھوٹ ، بخل ، ریا (از: تعلیم الدین و فروع الایمان) ، شہوت ، بدنگاہی ، عشق مجازی ۔ اور ارشاد فر ما یا که عدم قصد ایذ اکافی نہیں بلکہ قصد عدم ایذ اضروری ہے ۔ اس شعر کے اندرسب بُر ہے اخلاق جمع ہیں ۔ مرتب کہتا ہے: کہ ان اخلاق ر ذیلہ کے کیڑوں کو اپنے اندرسے باہر نکالنا ہے تو شیخ و مرشد کی سر پرستی میں ایک عرصہ رہنا ضروری ہے۔ حص وامل و غضب و دروغ وغیبت حصد و ریا و کبر و کینہ (از بتعلیم الدین حضرت عیم الامت)

#### غيبت كى برائى قرآن شريف ميں

احادیث کے اندراس کی بہت مذمت بیان فر مائی گئی ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم میں ارشادعالی ہے، کہ کیاتم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتاہے، کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھائے ،ار شادفر ما یا کہ فیبت کا کرناکسی کے عیب اورکسی کی برائی کا بیان کرنا ، یہ ایسا ہے جیسے کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، غرض بیہ کہ روز ہ کی برکات اور روز ہ کے تمرات اور وز ہ کا اجروثو اب سارا کا سارا فیبت کے کرنے سے ضائع اور برباد ہوجا تا ہے ، یہ مرض جو ہے مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر بھیلا ہوا ہے ، جیسا کہ عورتیں زیادہ ترروز ہ رکھتی ہیں مگر اپنے روز ہ کو واہی تباہی الٹی سلٹی باتیں کہہ کرضائع کردیتی ہیں۔ (سورہ جرات آیت:۱۱)

# دوروزے دارعورتول نے اپنے بھائیوں کا گوشت کیسے کھایا

حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دونو جوان لڑکیوں نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کی بنا پران کو بھوک سخت معلوم ہوئی، کہ ہلاکت کے قریب ہوگئیں، کسی شخص نے رسول صلّ اللّٰہ اللّٰہ سے آ کرعرض کیا، کہ اے اللّٰہ کے نبی! فلانی دولڑ کیوں نے روزہ رکھا تھا، لیکن وہ مرنے کے قریب بہنچ رہی ہیں، رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشا دفر مایا: کہ ان کاروزہ ہوا ہی نہیں اورا یک پیالہ مرحمت فرمایا کہ جاوًا ورکہو کہ اس کے اندر نے کریں، وہ پیالہ ان کے سامنے کیا گیا، انہوں نے جو تے کی، تو گوشت ہے، جو انہوں نے اپنے بھائیوں کا کھا یا ہے۔ (الرغیب والر قرمایا: کہ بیہ وہ گوشت ہے، جو انہوں نے اپنے بھائیوں کا کھا یا ہے۔ (الرغیب والرہ بیب: تربیب السائم من الغیبة والحق والکذب وفوذالک تی، ہمن ۱۹۵۰ ہمدنا)

#### ايك صحابي كاوا قعه:

ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کسی جنازے سے واپس تشریف لارہے نتھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ سے کسی صحابی نے راستہ میں آتے ہوئے کسی کی برائی بیان کی ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر ما یا کہ خلال کر و بھائی خلال ، انہوں نے کہا ، کہ اے اللہ کے نبی ! میں نے تو آج گوشت ہی نہیں کھا یا ، خلال کس بنا پر کروں ؟ میر بے دانتوں میں گوشت وغیرہ کاریشہ نہیں ہے ، تب فر ما یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتم نے اپنے بھائی کا گوشت کھا یا ہے غیبت جو ہے یہ الیبی ہے جیسا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کا کھا نا۔ (الرغیب والتر ہیب: التر ہیب من الغیبة رقم: ۱۲،۵،۳۱۸، مین اللہ علیہ ہوجاتی ہیں۔ بہر کیف!روزہ کی بر کتیں ساری کی ساری غیبت کے کرنے سے ضائع ہوجاتی ہیں۔

### دوسروں کونقصان سے بچانے کے لیے غیبت کرنا جائز ہے:

اگرکوئی شخص کسی سے نکاح یاخرید وفروخت کامعاملہ کرتا ہے اورتم کوہم ہوکہ اِس معاملہ میں ناوا قفیت کی وجہ سے اس کا نقصان ہے تو اُس کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کا حال بیان کر دینا بھی جائز ہے ،اسی طرح قاضی کی عدالت میں کسی گواہ کا کوئی عیب اس نیت سے ظاہر کرنا کہ صاحب ِ قت کو اِس مقدمہ میں میرے خاموش رہنے سے نقصان نہ پہنچے جائز ہے البتہ صرف اُسی شخص سے ذکر کرنا جائز ہے جس کے نقصان کا اندیشہ ہویا جس پر فیصلہ اور تھم وار دہو۔

اگر کوئی شخص ایسے نام ہی سے مشہور ہوگیا ہوجس میں عیب ظاہر ہوتا ہے مثلاً عمش (چندھا)اعرج (لنگڑا) تواس نام سے اس کا پیتہ بتلانا غیبت میں داخل نہیں ہے پھر بھی اگر دوسرا پیتہ بتلا دوتو بہتر ہے تا کہ غیبت کی صورت بھی پیدا نہ ہو۔ اگر کسی شخص میں کوئی عیب ایسا کھلا ہوا پایا جاتا ہے کہ لوگ اُس کا بیعیب ظاہر کرتے ہیں تو اُسے نا گوار نہیں گزرتا مثلاً ہیجڑا کہ اُن کے اِس فعل کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اُن کو خیال بھی نہیں ہوتا تو بیہ تذکرہ بھی غیبت سے خالی ہے البتہ اگر اُس کو نا گوار گزر بے تو حرام ہے کیونکہ فاسق کے بھی کسی ایسے گناہ کا ذکر کرنا جو اُس کو نا گوار گزرے بلا عذرِ خاص جا ئزنہیں ہے (بشر طیکہ تھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو)۔

#### غيبت كےاسباب

عام طور پرسوءِ مزاج کے نتیجہ میں آ دمی غیبت میں مبتلا ہو تا ہے،بعض لوگ توصر ف ناعا قبت اندیشی کی بنا پریه کام کرتے ہیں ،ان کو پیخیال ہی نہیں رہتا کہ دنیا وآخرت میں اس کے نقصانات کیا ہیں ، ایک بڑی تعداد انا نیت پیندلوگوں کی بھی ہوتی ہے جوکسی کواٹھتا ہوانہیں دیکھ سکتے ،ان کےسامنے اگرکسی کی تعریف کی جانے لگے توفوراً وہ برائیاں تلاش کرکے بیان کرنے لگتے ہیں ، جب کہ اسلامی مزاج کا تقاضا بیتھا کہ دس برائیوں میں اگرایک نیکی بھی ہے تو نیکی کا چرچا کیا جائے اور برائیوں کا تذکرہ نہ ہو، تا ہم بہجی خیال رہے کہ اگر کہیں گواہی دینے کا مسلہ ہے یا کوئی کسی کے بارے میں مشورہ کررہا ہے تواپیے علم کے مطابق صحیح رائے کا اظہارضروری ہے، ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے دولوگوں کے بارے میں یو جھا گیا تو آ پ صلی الله علیه وسلم نے بوری وضاحت فر ما دی اور جونقص تھا وہ بھی بیان کر دیا تا کہ آ دمی دھوکہ میں نہ پڑے اور بعد میں اس کو پچھتاوا نہا تھانا پڑے،محدثین کے یہاں

جرح وتعدیل کامستقل فن اس لیے وجود میں آیا کہ غلط لوگوں سے روایات نقل کرنے میں احتیاط برتی جائے اور ہے اصل روایات معاشرہ میں پھیل نہ جائیں ، بیا یک دینی شری مصلحت وضر ورت تھی اوراب بھی اگر ضرورت پڑے تو بالکل دوٹوک انداز میں بات صاف کر دی جائے تا کہ نہ افراد دھو کے میں پڑیں اور نہ ہی امت کسی دھو کہ کا شکار ہو ،کیکن یہ بات خاص طور پر قابل تو جہ ہے کہ اس میں حدود قائم رکھے جائیں ، اکثر ایسا ہو تا ہے کہ اس میں انانیت شامل ہو جاتی ہے اور اس پر ضرورت کا پر دہ ڈال دیا جاتا ہے۔ (اصلاح معاشرہ)

#### اس گناه کی شدت

موجوده دورمین به بیاری انتظانه و بندار حلقون مین بیدا هوگئ ہے، جب
که حدیث مین اس کو بدترین گنامول مین شار کیا گیا ہے، بیمقی کی ایک روایت
مین آتا ہے: ''الغیبة أشد من الزناء قالوا یا رسول الله! و کیف
الغیبة أشد من الزناء قال إن الرجل لیزنی فیتوب فیتوب الله
علیه، وإن صاحب الغیبة لا یغفر له حتیٰ یغفرها له
صاحبه - (بیمقی فی شعب الایمان فی اور دیمال الاخبار فی التشدیمال من انترال ۱۳۲۵)

غیبت زناسے زیادہ سخت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول! غیبت زناسے زیادہ سخت کیسے جے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ دمی زنا کرتا ہے پھروہ تو بہ کرتا ہے تواللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول فرمالیتے ہیں اورغیبت کرنے والے کی اس وقت تک

مغفرت نہیں ہوتی جب تک وہ تخص معاف نہ کرد ہے جس کی اس نے نیبت کی ہے۔
ظاہر ہے جس کی غیبت کی گئی ہے معاشرہ میں اس کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے
اور بیاس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے ، اسی لیے غیبت کو بھائی کے مردار گوشت کھانے
کے مرادف قرار دیا گیا ہے ، جب تک اس سے معافی نہ مانگ کی جائے ، اس وقت
تک اس گناہ سے معافی مشکل ہے اس لیے کہ بیہ بندوں کے حقوق میں سے ہے ، اللہ
تعالی اپنے حقوق تو معاف فرمادیں گے لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف
نہیں فرمائیں گے جب تک وہ ادانہ کردیئے جائیں یا معاف نہ کرا لیے جائیں۔

جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی ما نگنامشکل ہوتو کیا کر ہے

کبھی الیں صورت حال بھی پیش آتی ہے کہ جس کی غیبت کی گئی اس کا انتقال ہو گیا یا اس کا خطرہ ہے کہ اگر معافی مانگنے کے لیے غیبت کا تذکرہ بھی ہوا توفریق ثانی کی طرف سے سخت ردمل ہوگا اور اس کے نتیجہ میں حالات مزید بگڑ جائیں گے اور فتنہ پیدا ہوگا ایک حدیث میں الیں صورت حال کا علاج بتایا گیا ہے ارشاد ہوتا ہے: ' إن من کفار قالغیبیت أن تستغفر لین اغتبته تقول اللّٰهم اغفر لنا وله " یہ فی فشعب الایمان مصل نیماوردُن الاخبار فی التقدیم المحد المحد الفران التقدیم المحد ال

(غیبت کا کفارہ بیہ ہے کہ جس کی تم نے غیبت کی ہواس کے لیے استغفار کرواور کہو کہا ہے اللہ ہماری اور اس کی مغفرت فرماد ہے)۔

بظاہر بیرحدیث ان ہی حالات کے لیے مخصوص ہے کہ جب معافی نہ مانگی جاسکتی ہویا اس

سے فتنہ کا خدشہ ہو، اس لیے کہ بیہقی کی اس سے پہلی والی روایت میں بیصراحت ہے کہ جب تک معافی نہ مانگ لی جائے اس وفت تک اس گناہ کا معاف ہونا مشکل ہے، اس لیے اس دوسری حدیث کومخصوص حالات پرمجمول کرنا ہی مناسب ہے۔

# غيبت سننے والے پر بھی وبال ہوتا ہے

جس طرح غيبت كرناسخت كناه بغيبت كاستنا اورائي مجالس ميس شريك مونا بهى كناه به مديث ميل آتا به: "من اغتيب عندلا أخولا المسلم فنصر لا نصر لا الله فى الدنيا والآخرة، وإن لمرينصر لا الله فى الدنيا والآخرة، وإن لمرينصر لا أكركه الله فى الدنيا والآخرة والانتها الجامع للمام معمر بن اشد، باب الله فى الدنيا والآخرة المناهمين)

جس کسی کے پاس اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی گئی اور وہ اس کی مدد پر قادر ہے اس نے اپنے بھائی کی مدد کی تو اللہ تعالی دنیا وآخرت میں اس کی مدد فر مائیں گے اور اگر قدرت کے باوجوداس نے مدد نہ کی تو اللہ تعالیٰ دنیا وآخرت میں اس کی پکڑ کریں گے )۔

حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر بھی ایسی مجلسوں میں شرکت ہو بھی جائے اور کسی کی غیبت کی جائے اور کسی کی غیبت کی جائے تو شریک ہونے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس کی غیبت کی جارہی ہے اس کا دفاع کرے، یہ اس کے لیے بڑے اجر کی بات ہے کہ وہ اس کی عزت رکھ رہا ہے اور اس مجلس میں اس کو ذلیل ہونے سے بچارہا ہے، اللہ تعالی مجھی دنیا و آخرت میں اس کی مد دفر مائیں گے اس کوعزت بخشیں گے اور وہ ذلت سے محفوظ رہے گا، اس کے برخلاف اگروہ مجلس میں پوری طرح شریک رہا، غیبت

سنتار ہااوراس پرذرابھی نابیندیدگی ظاہر نہ کی تواس کے لیے وبال ہے، اس کا خطرہ ہے کہوہ دنیاوآ خرت کی ذلت اٹھائے۔

اسی آیت میں غیبت کی برائی مزید وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اوراس میں نفسیات کواپیل کی جارہی ہے ارشاد ہوتا ہے:

﴿أَيُحِبُّ أَحُلُ كُمْهِ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتاً فَكَرِ هَٰتُهُوْكُ} (سورَهُ جَراتُ/١١)

'' کیاتم میں کسی کوا چھا لگے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے ،اس سے توتم گھن کروگے ہی۔''

# غيبت سے نيكياں كم موجاتى ہيں لہذااس كاعلاج اس طرح سيجئے

عجیب بات ہے ہے کہ عام طور پرمجلسوں میں غیبت کا سلسلہ جب چلتا ہے توکسی
کوخیال بھی نہیں رہتا اوراس میں مزہ آنے لگتا ہے، آیت نثریفہ میں اس کا ایک نفسیاتی
علاج بھی کیا گیا ہے، غیبت کے موقع پراگریہ تصور کرلیا جائے کہ جس کی غیبت کی جارہی
ہے درحقیقت اس کا سڑا ہوا گوشت کھا یا جارہا ہے تواس تصور سے ہی طبیعت اِبا کرنے
لگے گی اورغیبت سے کراہت ہی پیدا ہوجائے گی، ظاہری طور پر آ دمی خواہ اس کو محسوس نہ
کر سکے لیکن بیدا بیک حقیقت ہے، اور آ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیدا عجاز ہے کہ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ اللہ کے حکم سے ایسی چیزیں محسوس بھی کرا دیں، حدیث میں
ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ دوعور توں نے روزہ رکھا، روزہ ان دونوں کواتنالگا کہ وہ
ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ دوعور توں نے روزہ رکھا، روزہ ان دونوں کواتنالگا کہ وہ

نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کواس میں قے کرنے کا حکم فرمایا، دونوں نے ایک پیالہ ان کے باس بھیجا اور ان دونوں کواس میں گوشت کے ٹکڑ ہے اور تازہ کھا یا ہوا خون انکلا، لوگوں کو چیرت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال روزی سے توروزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہیں۔ (بیق، دلائل النبوۃ/۲۳۳۷، شعب الایمان/۲۳۲)

اس حدیث سے ایک بات ہے بھی سامنے آتی ہے کہ غیبت کرنے والے کے لیے نیکیاں مشکل ہوجاتی ہیں ،اوراس کا ذہن غلط کا موں اور غلط باتوں کی طرف زیادہ ماکل ہوتا ہے۔

# کسی کوغیبت سے منع کرنے پرجہنم سے نجات کا پروانہ

جس طرح حدیث میں غیبت کرنے والے کومردار بھائی کا گوشت کھانے والا کہا گیاہے، اسی طرح اگر کوئی غیبت کرنے والے کواس کے اس برے مل سے بازر کھتا ہے تو وہ اپنے بھائی کی حفاظت کرنے والا شار ہوگا، حدیث میں آتا ہے: ''من ذب عن لحمہ أخیه بالغیبة کان حقاً علی الله أن یعتقه من النار "(بیقی شعب الایمان فصل ۲۹/۲۹۷)

غیبت کی وجہ سے اگر کسی کا گوشت محفوظ نہیں رہا اورکوئی اس کی حفاظت (غیبت کرنے والے کوغیبت سے روک کر) کررہا ہے تواللہ تعالی ضرور اس کوجہنم سے خلاصی عطافر مائیں گے )۔

الله کی طرف سے بیہ بدلہ اس کو اس کے عمل کے مطابق مل رہا ہے، وہ

دوسرے کے گوشت پوست اوراس کے جسم کی حفاظت کرر ہاہے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی جہنم سے حفاظت فر مائیں گے۔

### خواص کے یہاں غیبت کا خطرناک انداز دیکھئے

آج کل معاشرے میں غیبت کا جان اتناعام ہے کہ عوام تو رہے عوام ، خواص بھی اس مرض کا شکار ہیں بالخصوص وہ حضرات جن کووراشت میں مندارشادل جاتی ہے اور زاغوں کے تصرف میں شاہینوں کا نشمن چلا جاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنی بزرگی یا اپنی علمیت کا سکہ جمانے کے لیے مختلف حیلوں اور بہانوں سے اپنے ہم عصر علماء کی غیبت کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ خود کو پارسا بھی سمجھیں گے۔ اشاروں کنا یوں سے جس کی غیبت کررہے ہیں اس کا پورا نقشہ تھنچ کرر کھ دیں گے اور ساتھ ساتھ اپنے ہم فورکو پارسا بھی سمجھیں کے۔ اشاروں کنا یوں سے جس کی غیبت کررہے ہیں اس کا پورا نقشہ تھنچ کررکھ دیں گے اور ساتھ ساتھ اپنے ہم موائے گی۔ ) واہ سبحان اللہ! یہ کیسا عجیب تقوی کا مرض ہے جو ان خلافتوں اور اجازتوں کا بوجائے گی۔ ) واہ سبحان اللہ! یہ کیسا عجیب تقوی کا مرض ہے جو ان خلافتوں اور عنیبت بدترین اخلاقی بیماری ہے ۔ بحوالہ (خم نبوت) غیبت بدترین اخلاقی بیماری ہے

غیبت بدترین اخلاقی بیماری ہے، جو ہمیشہ اخلاقی جرائت کی کمی کے باعث وجود میں آتی ہے۔ اگر انسان حق گوئی اور صاف گوئی کی صفت سے آراستہ ہوتو غیبت جیسی اور بھی بہت سی اخلاقی بیماریاں انسان سے دور رہتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جوشخص بلاخوف لومۃ لائم و بے لاگ اور ڈ نکے کی چوٹ پر اپنی بات کہہ سکتا ہے اسے پیٹھ بیچھے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور جوشخص اس جرائت سے محروم ہووہ ہمیشہ غیبت کا سہار الیتا ہے۔ ضرورت نہیں ہوتی اور جوشخص اس جرائت سے محروم ہووہ ہمیشہ غیبت کا سہار الیتا ہے۔

غیبت جس طرح اخلاقی جراُ توں کا خون کرتی ہے اسی طرح بز دلی، کم ہمتی، مداہنت فی الدین اور مصلحت بینی جیسے رذائل کوبھی جنم دیتی ہے۔ تحکیم الاسلام گواللہ تعالیٰ نے جس طرح دیگر اخلاق عالیہ سے نوازا تھا، اسی طرح سےاخلاقی جرأت،صاف گوئی اور بےلاگ گفتگو کے جو ہر سے بھی آ راستہ كبا تھا۔غيبت كرنا تو در كنارانہيںغيبت سننا بھي گوارانہ تھا۔ان كى مجلس ميں بيٹھنے والے یا ان کے مزاج سے واقف لوگ اچھی طرح جاننے تھے کہ حضرت حکیم الاسلامُّ اس قشم کے رذائل سے پاک ہیں ۔اس لئے اولاً تو اس کی نوبت ہی نہ آتی تھی کہ آپ کی مجلس میں غیبت ہو۔ اگر کوئی نو داردیا آپ کے مزاج سے ناواقف ایسی گفتگو کرتا جس میں غیبت کا کوئی پہلونکاتیا تو اس پرسخت نا گواری کا احساس فرماتے اور بروفت تنبیہ بھی۔ یہ توممکن نہ تھا کہ کوئی شخص آپ کی مجلس میں غیبت کرے اور حکیم الاسلامؓ خاموثی سے سنتے رہیں، جیسے آج کے دور میں ہماری علمی مجلسیں بھی اس رذیلہ کا شکار ہیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فر مائے۔

حضرت مولا ناانظرشاه صاحب لكصة بين:

''غیبت کا حضرت قاری صاحب ؒ کے بہاں پر دروازہ پوری قوت سے بند تھا، بہت کچھسی کے حق میں فرماتے توبیہ' بھائی بڑااچھا آ دمی تھا، کاش کہ سی مفید کام میں لگتا''

یا''فلاں صاحب تو اپنے ہی ہیں خدا جانے ان کو کیا ہو گیا'' حالاں کہ بھی گیا'' حالاں کہ بھی کم معلقین پر ان کا بیرا نداز گراں گذرتا'' وہ مصلحت وضرورت کا تقاضہ سمجھتے کہ حضرت کچھ تو جواب دیں ،مگریہاں لاکھوں کروڑوں تیروں کا

ایک جواب' نشانه بننا' نظانه که' نشانه لگانا' صورتِ حال پر بھی بہت ہی دل آزار ہوتے تو فتنه کے طول وعرض کو واضح کرنے کے لئے فضاء میں اپنی انگشت شہادت گھماتے ہوئے فرماتے که' بھائی بیہ ہر وفت کی ہو ہو ہمیں تو اچھی نہیں لگتی'' ہمارا تو لکھنا پڑھنا ہی ختم ہوگیا۔وقاراس طرح کوٹ کوٹ کران کی فطرت میں بھرا پڑا تھا کہ بھی بے وقاری کا کوئی پرتوان کی زندگی میں نہ نظر آیا۔' (حیات طیب)

# غیبت گناه کبیره ہے

غیبت کرنے سے چونکہ نفرت کی آگ مزید شتعل ہوجاتی ہے سامع کے دل میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کی آبر وہمی مجروح ہوجاتی ہے جو سے جوحسن معاشرہ کے لئے بڑی رکاوٹ ہے اور ساتھ ساتھ وقت کی تیضیع بھی ہے جو ایک مستقل گناہ ہے گو یا غیبت سے کئ گناہ معرض وجود میں آتے ہیں اس لئے شریعت نے غیبت کرنے سے خت ممانعت فرمائی ہے۔ ام قرطبی فرماتے ہیں ۔ لاخلاف ان الغیبة من الکبائر ( تفیر قرطبی ص: ۱۵۷ ج. ۹)

''غیبت کے گناہ کبیرہ ہونے میں کسی کواختلاف نہیں۔

# جوغيبت كرتاب فساد پھيلاتا ہے

اورارشادر بانی ہے۔

ياً يها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثمرولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً -

''اے ایمان والو! بچتے رہو بہت سے گمانوں (تہمتیں کرنے) سے بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور ( کسی کے عیب کا) سراغ نہ لگا یا کرواور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔''

عن ابى برزة الاسلمى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يامعشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لاتغتابوا المسلمين ولاتتبعوا عوراتهم فأن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته (ابوداؤي ٢٠٥٣:٣ تفير قرطي ٩٠٥٥٥:٩)

اور حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرما یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ان لوگوں کی جماعت جو بظاہر مسلمان ہیں مگر ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ مسلمانوں کی غیبت نہ کرواوران کے عیوب کی جستجو نہ کرو۔ کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب کی تلاثی کرتا ہے جو شخص مسلمانوں کے عیوب کی تلاثی کرتا ہے اللہ تعالی اس کے عیب کی تلاثی کرتا ہے اور جس کے عیب کی تلاثی اللہ کرے اس کواس کے گھر کے اندررسوا کر دیتا ہے۔'' اس حدیث میں اس بات کی طرف واضح اشارہ موجود ہے کہ کسی مسلمان کی غیبت منافق کی علامت ہے کہ مسلمان کی شان تو ہیہ ہے کہ اس کے شرسے دوسر سے مسلمان بھائی محفوظ ہوتے ہیں لہٰذاغیبت کرنا اخلاق مسلم نہیں بلکہ منافی ہے۔ مسلمان بھائی محفوظ ہوتے ہیں لہٰذاغیبت کرنا اخلاق مسلم نہیں بلکہ منافی ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہٰ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غیبت سے بچوور نہ تم

فساد ہریا کر دوگے۔

وعن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعرج بى مررت بقوم لهم اظفار من نحاش يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يأجبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم (ابوداري، ۳۳۳:۲)

اور حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے فر ما یارسول الله صلی الله علیه وسلم نے کہ شب معراج کومیرا گذرایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تا نبے کے تھے اور وہ ایپنے چہروں اور سینوں (بدن) کا گوشت نوچ رہے تھے میں نے جبرئیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فر ما یا بیروہ لوگ ہیں جوا پنے بھائی کا گوشت کھاتے (یعنی غیبت کرتے) اورانکی آبروریزی کرتے تھے۔''

اس روایت میں غیبت کرنے کواپنے بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے اسی طرح مذکورہ آیت کے اخیر میں بھی اس قسم کی مشابہت موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔ ایجب احل کھران یاکل لحمر اخیہ میتاً۔

بھلاخوش لگتا ہےتم میں کسی کو کہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا جومر دہ ہو۔

اس تشبیه کے متعلق حَبر امت اور رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس ً فرماتے ہیں۔

ا نماضرب الله هذا المثل للغيبة لان اكل لحمر الميت حرام مستقذر

وكناالغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس ـ ( ترطبي ٢١٥٥٠ ج: ٩)

اللہ نے بیمثال اس لئے بیان فرمائی ہے کہ جس طرح کسی مردے کا گوشت کھا ناحرام ہے اور طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے اسی طرح غیبت بھی دین میں حرام ہے اور فتیج ہے۔''

اورمفسر قرطبی فرماتے ہیں کہ جیسے مردہ کا گوشت کھانے سے مرد ہے کو کوئی جسمانی افریت نہیں ہوتی ایسے ہی اس غائب کو جب تک غیبت کی خبرنہیں اس کو بھی کو فرن اذبیت نہیں ہوتی گرجیسا کہ سی مردہ مسلمان کا گوشت کھانا حرام بھی ہے اور خست و دنائت کا کام بھی ہے اسی طرح غیبت بھی حرام اور خست و دنائت کا کام ہے کہ پیٹھ بیچھے کسی کو برا کہنا کوئی بہا دری کا کام نہیں۔

اوراس تشبیه کومستبعدنه مجھا جائے کیونکہ اس عالم میں مادی دنیا کے علاوہ ایک دوسراعالم بھی ہے جسے عالم مثال کہا جاتا ہے ہمارے عالم عضری میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے ہیں مگران کا عالم مثال میں اپنی صفت کے مناسب جسم ہوتا ہے۔ چنانچے شاہ ولی اللّدر قمطراز ہیں۔

اعلم انه دلت احادیث کثیرة علی ان فی الوجود عالماً غیر عنصری تتمثل فیه المعانی باجسام مناسبة لهافی الصفة (جمة الله البالغة ص:۵۸ باب ذکر عالم المثال)۔

جان لو کہ بہت سی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس عالم عضری (مادی دنیا) کے علاوہ ایک اور عالم موجود ہے جس میں معنوی اور مخفی چیزیں اپنی صفت کے مناسب جسم میں ظاہر ہوتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے متعد دلوگوں کو گوشت کھانے کی خبر دی ہے۔'

## غیبت کتاصفت آدمی کی غذاء ہے

ایک دفعہ حضرت علی بن حسین رضی اللّه عنهما نے ایک آ دمی کوغیبت کرتے ہوئے دیکھا توفر ما یاغیبت کرنا حجبور دو کہ بیہ کتے صفت لوگوں کی غذاء ہے۔

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر ما یا کہلوگوں کی باتوں سے گریز کرو کیونکہ بیمرض ہےاوراللہ کا ذکر کیا کرو کیونکہ بیشفاء ہے۔ ( ترطبیص:۲۱۵۲ج:۹)

### غیبت شیطانی معصیت ہے

ایک اور روایت میں ہے کہ غیبت کرناز ناسے بھی زیادہ سخت گناہ ہے صحابہ کرام اللہ علیہ میں ہے کہ غیبت کرناز ناسے بھی زیادہ سخت گناہ ہے صحابہ کرام اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ ایک شخص زنا کرتا ہے پھر تو بہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہوجا تا ہے اور غیبت کرنے والے کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئ ہے۔ (معارف القران بحالہ ابوداؤدو تر ذی )

چونکہ انسان سے سرز دہونے والے گناہ عموماً دوطرح کے ہوتے ہیں۔(۱) حیوانی (۲) شیطانی۔ آخر الذکر بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اس لئے اس حدیث میں غیبت کوزنا سے زیادہ سخت قرار دیا کہ بیشیطانی معصیت ہے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ غیبت کرناایک ایسا گناہ ہےجس میں حق اللہ کی بھی

مخالفت ہے اور حق العبر بھی ضائع ہوتا ہے اس لئے جس کی غیبت کی گئی ہے اس سے معاف کرانالازمی ہے۔ اور جس شخص کے سامنے بیرغیبت کی تھی اس کے سامنے اپنی تکذیب کرنا بھی ضروری ہے۔

#### غيبت كاكفاره

اوروہ شخص جس کی غیبت کی تھی اگر مرگیا ہو یااس کا پہتہ نہ ہوتواس کا کفارہ حضرت انس رضی اللّٰدعنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللّٰد صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا۔

ان من كفارة الغيبة ان يستغفر لمن اغتابه و تقول اللهمر اغفر لناوله '- (رواه البهق مظهري)

لیعنی کفارہ غیبت کا بیہ ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے لئے اللہ سے دعائے مغفرت کر سے اور بول کہے کہ یا اللہ ہمار سے اور اسکے گنا ہوں کومعاف فرما۔'

مسکہ:۔ بیچے اور مجنون اور کا فرکی غیبت بھی حرام ہے کیونکہ ان کی ایذاء بھی حرام ہے اور جو کا فرحر بی ہیں اگر چہ ان کی ایذاء حرام نہیں مگر اپنا وفت ضائع کرنے کی وجہ سے پھر بھی غیبت مکروہ ہے۔

مسکہ:۔غیبت جیسے قول اور کلام سے ہوتی ہے ایسے ہی فعل یا اشارہ سے بھی ہوتی ہے جیسے سی کنگڑ ہے کی جال بنا کر چلنا جس سے اس کی تحقیر ہو۔ (معارف القرآن ص: ۱۲۳ج.۸)

### غیبت کرنے والا کا فرکب ہوجا تاہے

مسئله: \_اگرایک آ دمی کسی مسلمان کی غیبت کرر ہا ہواوراس سے کہا گیا کہ غیبت نہ کرو

اس کے جواب میں غیبت کرنے والا کہے کہ بیغیبت نہیں ہے میں اس میں سیا ہوں جونکہ اس نے حرام کوحلال جانااس لئے کا فر ہوجا تا ہے۔نعوذ باللّٰم من ذالک (تنبیه الغافلین ص:٦٢)

اگرکسی کے روبرواس کی بُرائی کی تواس نے اس کا زندہ گوشت نوچ کر کھایا

غیبت کی تعریف سے یہ نہ سمجھا جائے کہ موجود گی کی حالت میں ایسی بات کہنا جائز ہوگی کیونکہ وہ غیبت نہیں' ہرگزنہیں کیونکہ وہ غیبت اگر جیہیں مگر بوجہ نکلیف دینے کے حرام ہے بلکہاس کی تکلیف توغیبت سے بھی زیادہ ہے بلکہ یوں سمجھنا جائے کہا گروہ شخص سامنے ہوتو اسکی آبروریزی اورتو ہین وتحقیر کی مثال ایسی ہے جیسے کسی زندہ انسان کا گوشت نوچ کرکھا یا جائے پس معلوم ہوا کہ سی مسلمان کی تذکیل درندگی کے مشابہ ہےالبتہ غیبت کی صورت میں بز دلی کا پہلوغالب ہوتا ہےاوررو بروکی حالت میں بے حیائی اورخست کاغلبہر ہتاہے۔جن سے بچنا بہر حال لازمی ہے ارشاد باری ہے۔ ياايها الذين آمنوا لايسخر قومرمن قوم عسى ان يكونوا خيراً منهم ولانساء من نساء عسى ان يكن خيراً منهن ولاتلمزوا انفسكم ولاتنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان

ومن لحدیتب فاولئك همه الظالمون.

اے ایمان والول تمسخرنه كریں ایک لوگ دوسرے سے شایدوہ بہتر ہوں ان
سے اور نه عورتیں دوسری عورتوں سے شایدوہ بہتر ہوں ان سے اور عیب نه لگاؤایک
دوسرے كے اور نام نه ڈالوچڑانے كوایک دوسرے كؤبرانام ہے گنهگاری پیجھے ایمان

کے اور جوکوئی توبہ نہ کرے وہی ہیں بے انصاف'۔

مذکورہ آیتوں میں اشخاص وافراد کے باہمی حقوق وآ داب معاشرت کا ذکر ہےان میں تین چیزوں کی ممانعت فر مائی گئی ہے۔

اول کسی مسلمان کے ساتھ تمسنحرواستہزاء کرنا' دوم کسی پر طعنہ کرنا اور سوم کسی کوا بسے لقب سے ذکر کرنا جس سے اس کی تو ہین ہوتی ہویا وہ اسے برامانتا ہو۔ (معارف ص: ۱۱۵ج:۸)

# غیبت سے شمنی میں ترقی ہوتی ہے

( باہم اختلاف ہوجانے کی صورت میں ) غیبت سے دوسرے تک بات پہنچتی ہےجس سے اس کے دل میں کبیرگی پیدا ہوئی ، پھروہ بھی اس کی غیبت کرتا ہے ، اور پھروہ بیج والے کی بدولت پہلے شخص تک پہنچ جاتی ہے،جس کی وجہ سے اس عدوات میں اور ترقی ہوجاتی ہے، توغیبت عداوت ( دشمنی ) کا باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ، لیعنی کبھی عداوت سےغیبت پیدا ہوجاتی ہےاور<sup>کبھ</sup>ی غیبت سے عدوات ہوجاتی ہے،جس کا نسب ایسا ہے ہورہ ہواس کی بے ہورگی کے لئے یہی بات کافی ہے۔ پھر جب کوئی کسی کے دریے ہوجا تا ہے تو مشاہدہ ہے کہ دین کا خیال بالکل نہیں ر ہتا ،اب نہایذاء( تکلیف پہنجانے ) سے در لیغ ہے ، نہ جھوٹ اورفریب سے ، ہر شخص یہ جا ہتا ہے کہ دشمن کونقصان بہنچ جائے ، جا ہے اس کے ساتھ ہمارا بھی خاتمہ کیوں نہ ہوجائے ، پھراس کے لئے ہرممکن تدبیرسو جی جاتی ہے،خواہ دین اور حیا اس کی اجازت دے یا نہ دے ، کیونکہ آج کل شرافت تو رہی نہیں ،اگرانسان میں دین بھی نہ ہومگر نثرافت ہوتو جب بھی بہت سے بے ہودہ کاموں سے بچار ہتا ہے،

اور جب نه دین ہونہ شرافت تو اب اس سے کسی کام سے رکنے کی امیر نہیں ، آجکل شرافتِ نسب گوباقی ہے مگر شرافتِ اخلاق نہیں رہی ،اسی لئے دشمنی میں انسان کسی قسم کی حرکتول سے بازنہیں آتا۔(الانبدادللفیاد،آداب انسانیت ۴۰۴)

## غیبت اتفاق کی جڑکا اے دیتی ہے

غیبت کوعداوت پیدا کرنے اور اتفاق کی جڑ کاٹ دینے میں خاص دخل ہے ،

غیبت دین ودنیاسب ہی کے مفاسد کی جڑ ہے۔ (زم المکروہات المحقد اصلاح المال سناہ ہونا مصیبت کود مکھ خوش نہیں ہونا جا ہے بلکہ مکین ہونا مصیبت کود مکھ خوش نہیں ہونا جا ہے بلکہ مکین ہونا حاسمے

آج کل بیرحالت ہے کہ ذرا سے اختلاف میں عداوت اور نفرت ہوجاتی ہے بعض اوگ توا پنے مخالف کے اس قدر در پے ہوتے ہیں کہ اس کو دنیا وی نقصان بھی پہنچانے کے در پے ہوجاتے ہیں ، اور اگر اتفاق سے اسے کوئی دنیا وی نقصان پہنچ جائے تو اس کو اپنی کرامت اور اپنی بددعاء کا نتیجہ بھتے ہیں ، یہ بھے ہے کہ اہل دل (بزرگوں) کو ستانا اچھانہیں اس سے طرح طرح کے نقصان ہوتے ہیں مگر یہ کی کوکب جائز ہے کہ وہ اپنے کو ایسا سمجھے۔ اور مصیبت زدوں کی مصیبت کو دیکھ کر تو خوش ہونا ہی نہ چاہئے بلکہ مگین ہونا چاہئے اور ان کے لئے دعاء کرنا چاہئے اور بیرحالت ہوئی چاہئے کہ جیسے کسی کا لڑکا جو اکھیلتا ہے اور اس میں کی گڑگیا تو دیکھئے اس کے باپ کی کیا حالت ہوگی ۔ اگر چہاس خبر کوس کر زبان سے کہہ دے گڑگیا تو دیکھئے اس کے باپ کی کیا حالت ہوگی کہ بے قرار ہوجائے گا (رہائی کی ) گا کہ اچھا ہوا کپڑا گیا ، لیکن دل کی بیرحالت ہوگی کہ بے قرار ہوجائے گا (رہائی کی ) تدبیر یں کرے گا دمائیں کرائے گا ، اور جگہ جگہ کہتا نہ پھرے گا بلکہ اگر کوئی اس کے سامنے تدبیر یں کرے گا دمائیس کرائے گا ، اور جگہ جگہ کہتا نہ پھرے گا بلکہ اگر کوئی اس کے سامنے تدبیر یں کرے گا دمائیس کرائے گا ، اور جگہ جگہ کہتا نہ پھرے گا بلکہ اگر کوئی اس کے سامنے تدبیر یں کرے گا دعائیں کرائے گا ، اور جگہ جگہ کہتا نہ پھرے گا بلکہ اگر کوئی اس کے سامنے تدبیر یں کرے گا دعائیں کرائے گا ، اور جگہ جگہ کہتا نہ پھرے گا بلکہ اگر کوئی اس کے سامنے

بہتذہ کرے گاتواس کونا گوار ہوگا،لوگ اگر عیادت کوآئیں گے توان کی عیادت لے گا ،تو صاحبو! کیا وجہ ہے کہ اپنے بیٹے پر کوئی مصیبت آجائے تو قلب کی بیہ حالت ہوجائے اور کسی دوسرے مسلمان پر کوئی مصیبت آئے تو دل کواٹر بھی نہ ہو، میں اسی کی شکایت کرتا ہول۔ (نضائل اعلم والخشیة المحقدر حمت دوعالم ۲۸۹)

### عورت بہت غیبت کرتی ہے

عورتیں غیبت بہت کرتی ہیں۔خود بھی حکایت شکایت کرتی ہیں اور اوروں سے بھی سنتی ہیں اور اس کی جستجو میں رہتی ہیں۔ کوئی باہر سے آئی اور پوچھنا شروع کیا کہ فلال فلانی مجھ کوکیا کہ تی تھی؟ گویا منتظر ہی تھیں، آنے والی نے کچھ کہد دیا کہ یوں یوں کہتی تھی۔ بس پھرتو بل باندھ لیا۔خوب سمجھ لوکہ اس غیبت سے نا اتفاقی ہوجاتی ہے۔ آپس میں عداوت قائم ہوجاتی ہے۔علاوہ اس کے غیبت کرنا اور اس کا سننا خود بڑا گناہ بھی ہے۔کلام اللہ میں اس کی بڑی مذمت آئی ہے۔ (اصلاح النہ)

# غيبت كى سزاحديث ميں

غیبت کا مطلب بیہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کا ایسا تذکرہ کرنا کہ اگراُس کے سامنے بیدذکر کیا جائے تو اُسے وہ بُرا لگے۔آپ سالٹھ آلیے ہی نے ایسے آ دمی کے بارے میں فرمایا:

مرَرُتُ بِقَوْمِ لَهُمُ أَظْفَارٌ مِنْ نُعَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوْهَهُمُ وَصُرُونَ مُؤْوَةُهُمُ وَصُرُورَ هُمُ فَقُلْدِ النَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُوْمَ وَصُلُورَهُمُ فَقُلْدِ النَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُوْمَ

النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمُ '(سنن ابي داود: الدَّا دبرباب في الغيية -)

میں (معراج) کے موقع پرایسی قوم کے پاس سے گزرا کہ جن کے بیتل کے ناخن تھے جس سے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کے نوچ رہے تھے تو میں نے کہا اے جبرئیل ہے کون ہیں؟ تو جبرئیل نے کہا کہ بیہ وہ لوگ ہیں جولوگوں کے گوشت کھاتے تھے اور ان کی آبروریزی میں بڑے رہتے تھے۔ (یعنی غیبت کیا کرتے تھے۔

غیبت وہی کرتاہے جس کے دل میں حسد ہوتاہے

حاسدانسان جس کسی سے حسد کرتا ہے جگہ جگہ اس کی غیبت اور چنکی کرتا پھرتا ہے اور اس کے عیوب بیان کرتا ہے، حالانکہ بیہ گناہ کبیرہ ہے۔قرآن کریم میں ارشاد ہے: {وَیلٌ لِّ کُلِّ هُمَّزَةٍ لَّ لَہُزَةً } ترجمہ: (ہرطعنہ دینے والے عیب چننے والے کیلئے بربادی ہے) اسی طرح رسول الله صلّ اللّه اللّه کی ارشاد ہے: (لَا یَں خُلُ الْجَنَّةَ مُمَّاهِم) ترجمہ: (چغل خورانسان جنت میں داخل نہیں ہوگا)۔

نیز حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ: (مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلیٰ قَبرینِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَنَّ بَانِ ، وَمَا يُعَنَّ بَانِ فِي كَبِيرِ ، أَمَّا أَحُدُهُمَا فَكَانَ يَمشِي فَبَالَّ فَكَانَ يَمشِي بِالنَّبِيمَةِ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ كَرِيسَةَ تِرُمِن بَولِهٖ) وفي رواية : (وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لَا يَستَتِرُ مِن بَولِهٖ) وفي رواية : (وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لَا يَستَنِرُ مُن النية واليول)

# ہمارے گھروں کا عام رواج ہے غیبت کرنا

### غیبت زناسے بدتر گناہ ہے

ایک اور حدیث میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے لئے جوالفاظ استعال فرمائے ہیں ، وہ سب کے لئے لمحہ فکریہ ہے ، چنانچے فرمایا کہ:

الغيبة اشدمن الزنأ .....

یعنی غیبت زناسے زیادہ سنگین گناہ ہے۔ آپ ذرابیہ سوچیں کہ زنااور بدکاری کے عمل کوکوئی بھی شریف آ دمی بیسنہیں کرتا، ساری دنیا کے تمام مذاہب اس عمل کوحرام اور ناجائز کہتے ہیں،اور بے حیائی سمجھتے ہیں،کوئی بھی اس کو بیسنہ ہیں کرتاا گرمعا شر بے میں کوئی شخص اس کے اندر مبتلا ہوتو سار ہے معاشر ہے میں اس کی تھوتھو ہوجائے کہ بیہ شخص ایسابد کار ہے، لیکن حدیث میں بیفر مایا جار ہا ہے، کہ غیبت اس سے بھی زیادہ

سنگین گناہ ہے، کیوں؟اس کئے کہ زنا کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے،اگر بھی تو بہ کی تو بہ کی تو بہ کی تو بہ کر تی ہوگئ ، اوراس نے سیچ دل سے تو بہ کرلی ،اورا پنے فعل پر نادم ہوا، شرمسار ہوا، رو یا گڑ گڑایا، اور بہ عہد کرلیا کہ آئندہ بھی اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا، تواللہ تعالی معاف فرمادیں گے۔ (اصلاح خطبات)

لیکن غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی غیبت کرنے والے نے بندے کا حق پامال کردیا، اوراس کی آبرو پرحملہ کیا ہے، اور کسی بھی مسلمان کی آبرو پرحملہ کرنا،
اوراس کو ہے آبر وکرنا، بیا تناز بردست گناہ ہے کہ حدیث شریف میں حضرت عبداللہ
بن عمر رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
کعبہ شریف کا طواف کر رہاتھا، طواف کرتے ہوئے آپ نے کعبہ سے خطاب کرتے
ہوئے فرمایا اے بیت اللہ! تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتی عظیم ہے تیرا تقدس
کتنا اونچا ہے لیکن ایک چیزایس ہے جس کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، وہ ہے
مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی آبرو ہے مطلب بیہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان
کی جان پر، یااس کے مال پریااس کی آبرو پرحملہ کرتا ہے تواس کا گناہ کعبہ پرحملہ
کی جان پر، یااس کے مال پریااس کی آبرو پرحملہ کرتا ہے تواس کا گناہ کعبہ پرحملہ

# غیبت کرنا کعبہ کوگرانے سے بھی بڑا جرم ہے

ذرااتصورکریں کہا گرکوئی شخص بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کرے اس پرحملہ آور ہو، یااس کومنہدم کرنے کی کوشش کرے ،اوراس کوشہید کرنے کی کوشش کرے تو ساراعالم اسلام اس کےخلاف کھڑا ہوجائے گا ،سارے عالم اسلام میں ایک غم وغصہ کی لہر دوڑ حائے گی ، اوروہ اس بات کو بھی برداشت نہیں کریں گے،لوگ اپنی جانیں دیدیں گے ،لیکن کعبہ کی بےحرمتی برداشت نہیں کریں گے،سروردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم فر مارہے ہیں کہ بیٹک کعبہ کی حرمت ایسی ہی ہے کہ آ دمی اس کے لئے جان بھی دیدے کیکن ایک مسلمان کی جان مال وآبرو کی حرمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ہم لوگ روزانہ مسلمانوں کی آبروؤں پر حملے کرتے ہیں ،جس کامطلب پیہ ہے کہ ہم روزانہ کعبہ کوڈ ھارہے ہیں ،اوریرواہ بھی نہیں کرتے ، ہماری مجلسوں میں کتنے کھیے ہیں ،جواس طرح ڈھائے جارہے ہیں ،مسلمانوں کی جانوں پر، ا ن کے مال پراوران کی آبرو پر حملے ہور ہے ہیں ۔جان پرحملہ بیرجی ہے کہسی گول کردے، جان یر حملہ بیہ بھی ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچا دے، مال پر حملہ بیہ بھی ہے کہ اس سے ناحق طریقے سے مال وصول کرے ، اس سے رشوت لے ، بیاس کودھوکہ دے کر مال وصول کر لے، بیرسب مال برحملہ میں داخل ہے۔ (از:علامة قي عثانی)

#### غيبت كا گناه صرف توبه سے معاف نہيں ہوگا

اورآ برو پرحملہ کرنے میں غیبت بہتان دل آ زاری ،گالی گلوچ بیسب داخل ہیں ، الہذا بیا تنابڑا گناہ ہے اور چونکہ حقوق العباد سے اس کاتعلق ہے اور حقوق اللہ تواللہ تعالی اپنے فضل کرم سے صرف تو بہ سے بھی معاف فر مادیتے ہیں ،لیکن اگرکسی بندے کاحق پامال ہوا ہے تواللہ تعالی فر ماتے ہیں جب تک اس بندے اگرکسی بندے کاحق پامال ہوا ہے تواللہ تعالی فر ماتے ہیں جب تک اس بندے

کاحق ا دانہیں ہوگا، یا جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک میں بھی معاف نہیں کروں گا۔اب بتایئے! جن جن کی ہم غیبت کرتے ہیں رہتے ہیں ان کی معافی کا کیا طریقہ ہے؟ فرض کریں کہ ندامت بھی ہوئی تو بہ کی تو فیق بھی ہوئی ،اورتو بہھی کر لی کیکن اللہ تعالیٰ فر مار ہے ہیں کہ میر ہے جن بندوں کے حقوق یامال کئے ہیں ، ان سے معافی ما نگ لو۔ابتم کہاں ان کو تلاش کرو گے؟ اورکس طرح ان سے معافی مانگو گے؟ اس لئےحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ غیبت کا گناہ زنا سے بھی زیادہ سنگین ہے،اس کئے کہ زنا کی معافی تو بہرنے کے بعد آسان ہے، کین غیبت کی معافی آسان انہیں ،ا تناسنگین گناہ ہے لیکن افسوس بیہ ہے کہ اس سنگینی کے باوجوداس کوشیر ما در کی طرح حلال سمجھا ہوا ہے مجلسیں غیبتوں سے بھری ہوئی ہیں ،اس کی قباحت دلوں سے جاتی رہی ہے،غیبت کرتے وقت پیزخیال ہی نہیں آتا کہ ہم کوئی گناہ کررہے ہیں۔ بہرحال! بیہ بہت ہی اہم ہدایت ہے، جوقر آن کریم نے ہمیں اس آیت میں دی ہے، ہم سب کواینے گریبان میں منہ ڈال کردیکھنا جاہئے ، مبح سے لے کرشام تک کی زندگی پرنظر دوڑ انی جاہئے کہ ہم کہاں کہاں کس کس کی غیبت کرر ہے ہیں ،اللہ تعالیٰ نے غیبت کے گناہ سے معافی کاایک راستہ بہ بھی رکھا ہے کہا گرآ پ کی غیبت کرنے کی خبراس شخص کو بہنچ گئی ہےجس کی آپ نے غیبت کی ہے تب تواسی سے معافی مانگنا ضروری ہے لیکن اگرابھی تک اس کوخبزہیں پہنچی توامید ہے کہ تنہا توبہ کرنے سے بھی وہ گناہ معاف ہوجائے گا،اس لئے کہ جب اس کوتمہاری غیبت کی خبر پہنچی تواس سے اس کو جورنج ہوا جو

صدمہ ہوا، اس کا جودل دکھا تواس کی وجہ سے اسی سے معافی مانگنا ضروری ہے، کین اگر اس کوخبر نہیں پہنچی تو ابھی تک بیمعاملہ اس کی دل شکنی تک نہیں پہنچا، تو امید بیہ ہے کہ اگر صرف تو بہ کرلو گے تو اللہ تعالی معاف فرما دیں گے۔ (از:علامہ تق عثانی)

لہٰذاجس طرح زبان سے غیبت کرناکسی کی برائی ایسے انداز سے بیان کرناجس سے اس کونا گواری ہو،حرام ہے،اسی طرح کسی بھی ایسے مل سے اس کی برائی بیان کرناجس سے اس کی تحقیراور تذکیل ہو، یانقل اتارنا، اوراشاروں میں اس کی تحقیر کی جائے، بہرسب غیبت میں داخل ہے اور حرام ہے اور اتنا شدیدحرام ہے کہ قر آن کریم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ کیاتم میں سے کوئی تتخص اس بات کو پیند کرے گا کہنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے ، ایک توانسان کا گوشت اورانسان بھی مردہ اورمردہ بھی اینا بھائی جس طرح اس کا گوشت کھانا جتنا گھناؤنا کام ہے،کسی کی غیبت کرنابھی اتناہی گھناؤنا کام ہے،اور بیغیبت کا گناہ ہمارے معاشرے میں اس طرح سرایت کر گیاہے کہاس کوشیر ما در مجھ لیا گیاہے،شاید ہی کوئی مجلس اس سے خالی ہوتی ہو،جس میں کسی غیبت نہ ہوتی ہو، اللّٰد تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بیخے کی تو فیق عطافر مائے ، اوراس کی سنگینی کا احساس ہمارے دلول میں پیدا فرمائے ،آمین ۔ (از:مفق شفیے)

دوسری بات جو یا در کھنے کی ہے ، وہ بیہ کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے اندرکوئی برائی پائی جاتی ہے ، اوراندیشہ اس بات کا ہے کہ اس برائی کی وجہ سے دوسرے شخص کونقصان بہنج جائے گا۔ مثلاً ایک آ دمی دھوکہ بازہے ،لوگوں سے سودے کرتا ہے ،معاملات کرتا ہے ، اوراس میں ان کودھو کے دیتا ہے ،اب اگریہ دھوکہ بازکسی کے پاس معاملہ کرنے کے لئے پہنچا، آ پنے دوسرے شخص کو بتادیا کہ فررااس سے ہوشیار رہنا ،یہ دھوکہ بازہے ،اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں ،یہ بہت سے لوگوں کودھوکہ دے چکا ہے ،اب دوسرے کونقصان سے بچانے کے لئے اس کی برائی کی جائے تو یہ فیبت نہیں ،اوراس میں فیبت کرنے کا گناہ نہیں ہوگا ، بلکہ دوسرے آدمی کی خیرخوا ہی کا ثواب ملے گا کہ آپ نے ایک مسلمان کے ساتھ خیرخوا ہی کی اوراس کونقصان سے بچالیا۔

اسی طرح ایک آدمی کسی دوسرے کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام بنار ہاہے،اور آپ
کو بیتہ چل گیا، تواگر آپ متعلقہ شخص کو بتادیں کہ ذرا ہوشیار رہنا فلاں آدمی تمہارے گھر میں
ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام بنار ہاہے،اب یہ بیان کرنا بظاہر تو برائی ہے اوراس ڈاکہ ڈالنے والے
کوتمہارایہ بتانانا گواربھی گذرے گا کہ اس نے میرا پروگرام بتادیا،لیکن شریعت نے اس
کوجائز قرار دیاہے،اس لئے کہ اگر آپ دوسرے کونہیں بتا نمیں گے تو دوسرامسلمان پریشانی
میں مبتلا ہوجائے گا،اس کو پریشانی سے بچانے کے لئے اگر آپ اس کی برائی بیان کریں تو یہ
میں مبتلا ہوجائے گا،اس کو پریشانی سے بچانے کے لئے اگر آپ اس کی برائی بیان کریں تو یہ
میں مبتلا ہوجائے گا،اس کو پریشانی سے بچانے کے لئے اگر آپ اس کی برائی بیان کریں تو یہ
میں مبتلا ہوجائے گا،اس کو پریشانی سے بحاتے سے رواس کو اطلاع کریں۔(ارمفق شفیے)

### قرآن کریم میں غیبت کی شاعت

آج ہمارامعاشرہ اس گناہ سے بھراہوا ہے، شاید ہی کوئی مجلس خالی ہوتی ہو، جس میں کسی کی غیبت نہ ہوتی ہو، اور ضبح سے لے کر شام تک ، ہماری نشست و برخاست ہمارااٹھنا بیٹھنا، ہماری گفتگوغیبت سے بھری ہوئی ہے۔اور بیہ گناہ اتناشدید ہے کہاس آیت کے اگلے حصے میں جوالفاظ غیبت کے بارے میں استعال فرمائے، وہ کسی اور گناہ کے بارے میں استعال نہیں فرمائے ،فرمایا کہ:

ٱيُحِبُّ آحَلُ كُمْ آنَ يَاكُل كَمْ آخِيْهِ مَيْتاً فَكَرِهُ تُمُوْهُ

کیاتم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اگر کوئی تم کو ایسا گوشت کھانے کو کہے توتم کونا گوار ہوگا،اور تمہیں نفرت ہوگی۔ یعنی ایک توانسان کا گوشت، یہ خود قابل نفرت چیز تھی ،اورانسان بھی مردہ اورمردہ بھی اپنا بھائی، تواپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا کتنی قابل نفرت چیز ہے، کتنی گھنا وُئی بات ہے، فرما یا کہ غیبت کرنا بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ آدمی جس کی تم غیبت کررہے ہو، وہ اس وقت موجو ذہیں ہے، اور یہ جوتم اس کی برائی جساتہ ہمارامردہ بھائی ہے، اور اس وقت موجو ذہیں ہے، اور یہ جوتم اس کی برائی کررہے ہو، تو یہ تم اس کا گوشت کھارہے ہو، قر آن کریم نے غیبت کی اتی زبردست وعید بیان فرمائی ہے۔

قلم اوراخبار کے ذریعہ غیبت کرنا تواور بڑا گناہ ہے

خوب یا در کھئے جو حکم زبان کا ہے وہی قلم کا ہے، زبان سے جھوٹ بولناغیبت کرناجس طرح جائز نہیں ، قلم سے بھی جائز نہیں ، ایسے ہی قلم سے فضول مضامین لکھنے کا اثر ہے ، موٹی سی بات ہے کہ جیسے زبان قلب کا تر جمان ہے ایسے ہی قلم بھی ہے، جو بات زبان سے منع ہوگی ،قلم سے کیوں نہ نع ہوگی ، بلکہ قلم کا گناہ زبان سے زیادہ سخت ہونا چاہئیں۔ زیادہ سخت ہونا چاہئے ، کیوں کہ زبان کی باتوں کو ثبات اور بقاء ہیں۔

زبان کی با توں کا اثر تھوڑی دور تک پہنچتا ہے یعنی صرف وہاں تک جہاں تک وہ آواز پہنچ، اگر کسی نے زبان سے غیبت کی توسنے والے صرف دو چار ہوں گے، غیبت کرنے والا اسے ہی مجمع کے گنہگار ہونے کا سب بنا اور اس شخص کی آبر وریزی صرف اسے نہی مجمع میں ہوئی، بخلاف قلم کے کہ اس کی آ واز مشرق سے مغرب تک پہنچتی ہے جتنے آ دمی اس برائی میں شریک ہول گے ان سب کا سبب کہی شخص ہوگا، ہزاروں شخص کے سامنے اس کی آبروریزی ہوگی، تنہائی میں کسی کے جو ته مارنا اور اثر رکھتا ہے اور ہزار دو ہزار کے مجمع میں مارنا اور ، اہل قلم اور (اہل اخبار) اپنے آپ کو مرفوع القلم سمجھتے ہیں جیسے آج کل شاعروں نے سمجھ رکھا ہے کہ شعر میں سب کچھ جائز ہے یہ خیال بھی ہالکل غلط ہے۔

### غیبت کی بیجی ناجائز صورتیں ہیں

غیبت بہ ہے کہ کسی کے پیچھے اس کی ایسی برائی کرنا کہ اس کے سامنے کی جائے تو اس کورنج ہوگوہ ہی بات ہوورنہ بہتان ہے،غیبت گناہ کبیرہ ہے البتہ جس سے بہت کم تاذی ( تکلیف ) ہو وہ صغیرہ ہوسکتا ہے جیسے کسی کے مکان یا سواری کی مذمت کرنا۔

اور جوسامع (سننے والا) دفع (منع) کرنے پر قادر ہواس کا سننا بھی تکلم ( یعنی غیبت کرنے ) کے حکم میں ہے۔ صبی (بچه) مجنون اور کا فر ذمی کی بھی غیبت حرام ہے کیونکہ اس کی ایذ احرام ہے، اور کا فرحر بی مباح الایذاء کی غیبت بعلت تضییع وقت کے مکروہ ہے۔ ہے، اور کا فرحر بی مباح الایذاء کی غیبت بعلت تضییع وقت کے مکروہ ہے۔ غیبت بھی فعل سے ہوتی ہے مثلاً کسی کنگڑ ہے کی نقل بنا کر چلنے لگے جس سے اس کی حقارت ہو۔

امام غزالیؓ نے لکھا ہے کہ بیجھی غیبت ہے کہ سی کے مکان میں یا گھوڑ ہے میں یااولا دمیں پاکسی اور چیز میں یااس کے متعلقات میں سے کسی چیز میں عیب نکالا جائے ، بیرایسی باتیں ہیں کہ آج کل محتاط لوگ بھی اس کا کم خیال رکھتے ہیں اور جہاں مجمع ہوتا ہے وہاں کا تو ذکر ہی کیامیرا تجربہ بیہ ہے کہ ( جہاں چندلوگ بیٹھے اورکسی کا ذکر شروع ہوا ضرورکسی نہ کسی کی برائی اس تذکرہ میں آ جاتی ہے ) علاج اس کا یہی ہے کہلوگوں سے ملیحدہ رہے جبلوگوں سے میل ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھان مفاسد کا خل ہوہی جاتا ہے۔ میں شخفیق سے کہتا ہوں کہان (معاصی ) کا بڑاسبب برکار بیٹھنا ہےاسی قبیل سے بیجھی ہے کہ چو یالوں اور بیٹھکوں میں جمع ہوکر بیٹھتے ہیں اس کا نام تفریح طبع اور دل بہلا نارکھا ہے وہاں کوئی دنیا کا کام تو ہو تانہیں اور نہ دین کا کام ہو تا ہے سوائے ہنسی مذاق اور ان مشغلوں کے جن کو میں بیان کر چکا ہوں ۔ وہاں اور کوئی مشغلہ تو ہے نہیں غیبت وغیرہ کی عادت پہلے سے پڑی ہوتی ہےوہاں بیٹھ کر کم از کم یہی ہوتا ہے کہزائداز کار ( فضول ) باتیں ہوتی ہیں کہ آم فلاں باغ کے اچھے ہوتے ہیں ، اب کی بارش اچھی ہور ہی ہے، باغوں میں لطف آرہاہے، کھیل کو دکا موسم ہے وغیرہ وغیرہ ، یا در کھئے فضول باتیں بھی فی نفسہ بری اور منکرات اللسان میں داخل ہیں۔ فضول باتیں ایسی ہیں جیسے گولی لگ گئی ، زبان اس وقت ہمار ہے قبضہ میں ہے اس واسطے قدر نہیں اس کی قدر جب ہی سمجھ میں آئے گی جب بیہ ہاتھ سے نکل جائے گی پھر چاہیں گے ایک دفعہ موقع مل جائے کہ ایک دوباراللہ کہہ لیں (لیکن اختیار میں نہ ہوگا) (عوات عبدیت ص ۹۷ ج ۲۱)

# غیبت کی ایک شاخ چغلی بھی ہے

ایک شاخ غیبت کی چغلی ہے وہ رہ ہے کہ کسی کی شکایت آمیز بات دوسرے کو پہنچائی جائے غیبت تومطلق کسی عیب کے قال کرنے کو کہتے ہیں اور چغلی و ہ غیبت ہےجس میں شکایت بھی ملی ہوئی ہواس کے سننے سے سننے والے کوضر ورغصہ آتا ہے اور وہ دس گنابدلہ لینے کو تیار ہو جاتا ہے ، دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اگرغور سے دیکھا جائے تو چغلی بھی اکثر بے بنیاد ہوتی ہے ، سننے والوں سے تعجب کرتا ہوں کہ وہ اس پر کیسے ممل کر لیتے ہیں جس شخص کی چغلی کھانے کی عادت ہے وہ ایک ہی جانب کی چغلی نہیں کھائے گا بلکہ تمہاری بات بھی اس کے سامنے لگائے گا ،اگر اس چغلی کو سچ سمجھا ہے تو ا بنے اس عیب کو سیج سمجھنا جا ہے ، بیرکوئی نہیں کرتا دوسر ہے کی شکایت کوتوسمجھ لیتے ہیں کہ ضرور کچھاصل ہوگی جب تو ہم سے کہا تو اسی طرح اپنی بات کوبھی سمجھو کہ کچھتو اصل ہوگی جب تو دوسر ہے تک پہنچی ،غرض چغلی کھا نا اور اس کی بات پریقین کر لینا دونوں بے عقلی كى بات بين اس مرض سے بہت بجنا چاہئے ۔ (دعوات عبدیت ص ١٢ج١)

## چغلخور کاعلاج

چغلخو رکا سیدھا علاج بہ ہے کہاول تومنع کردے کہ ہم سے سی کی بات مت کہا کرو ، اور جووہ نہ مانے تو چغلخوری کے ساتھ چغلخور کا ہاتھ پکڑ کراس شخص سے مواجہہ ( یعنی سامنا) کرادےجس کی چغلی کھائی ہے، غالباً یا تو پی<sup>جغلخ</sup>و رجھوٹا نکلے گااور پھر بھی چغلی نہ کھائے گا ، اورا گرسچا نکلاتو وہ شخص شرمندہ ہوکرمعذرت کرے گا ، اوراس طریقہ سے با ہم سکے وصفائی ہوجائے گی ،اورجن دوشخصوں میںمنھ درمنھ صفائی کی باتیں ہوجاتی ہیں پھر چغلی کھانے کی ہمت ذراکسی کو کم ہوتی ہے۔ (فروع الایمان الحقہ اصلاحی نصاب ۳۷۳) خود کی یا کی اور دوسرول کی بُرائی کرنے کا عجیب وغریب انداز ذراد کیھئے ( آج ہم کو ) اپنا عیب تونظر نہیں آتا اور دوسروں کی عیب جوئی میں لگے ہوئے ہیں ، بلکہ دوسروں کی خیر بھی خیر نظر نہیں آتی ،اور جوہم میں مقدس کہلاتے ہیں وہ بھی عُجب وریا میں مبتلا ہیں ، اور عجیب پیرایہ میں اس کا اظہار ہوتا ہے ، چنانچہ جب طاعون یا کوئی بیاری پھیلتی ہےتو کہتے ہیں کہمیاں طاعون کیوں نہ ہو،لوگوں کے اعمال تو دیکھئے کیا ہیں ، فلاں شراب بیتا ہے ، فلاں زنا میں مبتلا ہے، اور جوذ را اور زیادہ مختاط ہیں اور نام نہیں لیتے وہ پیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کر ہے ہم لوگ ایسے ایسے اعمال میں مبتلا ہیں لیکن مرا داس سے دوسر ہے ہی ہوتے ہیں، یہ بھی کسی کو کہتے سانہیں ہوگا کہ میرے اعمال خراب ہیں، میں نماز میں جی نہیں لگا تا ، یا فلاں عیب میرے اندر ہے اس کے سبب سے بیہ تباہی

آرہی ہے، جب تعجب ہوتا ہے ہمیشہ دوسروں کے اعمال سے ہوتا ہے، غرض ان کے سامنے دوفہرستیں رہتی ہیں ،اپنے تو نیک اعمال کی اور دوسروں کی بداعمالیوں کی ، اپنے نفس کا تبریہاور تنزیہ (لیعنی اپنی براءت اور صفائی ) ان کا ہروفت مشغلہ ہے حالا نکہ جو بڑے بڑے اولیاءکرام گذرے ہیں ان کی نظر ہمیشہاینے عیوب پررہی ہے، اور اولیاء تو علیجدہ انبیاء کیہم السلام بھی معصوم ہونے کے باوجود اپنے نفوس کا تبریه ( یعنی اینےنفس کی براءت اورصفائی )نہیں فر ماتے ، دیکھئے پوسف علیہ السلام كيا فرماتے ہيں'' وَمَا أُبَرِّئُ نَفُسِيْ إِنَّ النَّفُسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ'' جن كي نزاہت ( وبراء ت ) کی خود حق تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں چنانچہ ارشاد ہے۔'' كَنَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهِ السُّوِّةِ وَالْفَحْشَاةِ ''اك حضرت! جب يوسف عليه السلام اس تقدّس و براءت کے باوجود دعویٰ نہ کریں تو ہم بیجار ہے کس شار میں ہیں مگرہم میں پیمرض موجود ہے کہ دوسرے کوحقیر ہجھتے ہیں اور اپنے نفس کی خبرنہیں''۔ صاحبو! کا ہے پر نا زہے یا در کھو! حق تعالیٰ اس پر قا در ہے کہ جن کوتم حقیر سمجھتے ہوان کوتمہاری جگہ کردیں اورتم کوان کی جگہ توحضرت! یہ اناخیر من **فلان** کہ میں فلاں سے اچھا ہوں ) کا وہ عیب ہے کہ شیطان نے ایک مرتبہ کہا تھا انا خیر منہ، ( کہ میں آ دم سے بہتر ہوں ) دیکھلوکیا نتیجہ ہوا ،تمام عمر کے لئے ملعون ہوگیا ،اورجس کا رات دن یهی شغل هو'' اناخیرمن زیدا ناخیرمن عمرو'' ( میں زید سے اچھا ہوں میں عمر و سے اچھا ہوں ) اس کے لئے کیا ہو نا جا ہئے ، بز رگان دین کی بیرحالت تھی کہ جیسے ہم قحط

اور و بااور طاعون کے اسباب دوسروں کے گناہ تجویز کرتے ہیں وہ حضرات اپنے

كناه كواس كاسبب مجهج بين - (عمل الذرة ملحقة آداب انسانيت ص ١٥٥)

دوسروں کے عیوب پرنظر کرنااورا پنے عیوب سے بے خبر رہنا ہماری عادت ہوگئی ہے

جونہیم اور دیندار ہیں وہ بھی دوسروں کے گناہوں کوشارکرتے ہیں دوسروں کے عیوب پرہم لوگوں کی نظرہوتی ہے بھی کسی کو نہ دیکھا ہوگا کہ اپنے اعمال کو عذاب کاسبب بتلایا ہوجالانکہ زیادہ ضرورت اسی کی ہے۔

رات دن ہماراسبق ہے کہ ہم ایسے اور ہم ویسے اور دوسرا ایسا اور ایسا ، امام غزالیؓ کہتے ہیں کہ اےعزیز! تیری ایسی مثال ہے کہ تیرے بدن پر سانپ بچھو لیٹ رہے ہیں اور ایک دوسر ئے خص پر مھی بیٹھی ہے تو اس کو کھی بیٹھنے پر ملامت کرر ہاہے ، لیکن اینے سانب بچھو کی خبر نہیں لیتا۔

ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنی آنکھ میں شہیتر بھی نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ کے تنکے کا تذکرہ کررہے ہیں ، حالانکہ اول تو بید دونوں مستقل عیب ہیں کیونکہ اپنے عیبوں کا نہ دیکھنا ہے بھی گناہ ہے ، اور دوسرے کے عیوب کو بے ضرورت دیکھنا ہے بھی گناہ ہے ، اور بیضرورت کے بیمعنی ہیں کہ اس میں کوئی شرعی ضرورت نہ ہو، ایسے افعال جوشر عاصروری اور مفید نہ ہوں عیث اور لا یعنی کہلاتے میں حدیث پاک میں ان کے ترک کا امر ہے ۔ (وعظ نیان انفس المحقہ دعوات عبدیت صحہ بیں کہ اس المحقہ دعوات عبدیت میں کہ اس المحقہ دعوات عبدیت

ہم لوگوں کی مجالس میں رات دن تمام مخلوق کی غیبتیں شکایتیں ہوتی ہیں ، کیا ان سے سوائے بدنام کرنے کے اور کچھ مقصود ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ، بیلوگ ایک توغیبت کے گناہ میں مبتلا ہوئے دوسرے ایک لا یعنی فعل کے مرتکب ہوئے۔

عیب جوئی اور گوئی سے اگر بیمقصود ہے کہ اس شخص سے بیعیب جاتارہے (اور اس کی اصلاح ہو) تو کیا وجہ ہے کہ بھی اس کے آثار کیوں نہیں پائے گئے ، کیا بھی کسی شخص نے صاحب عیب کو خطاب کر کے نہایت شفقت کے ساتھ اس کے عیوب پر مطلع کیا ہے؟ اور اگر نہیں کیا تو کیا محض چار آدمیوں میں کسی کے عیب کا تذکرہ کردینا اصلاح کہلائے گا؟ ہر گر نہیں۔

حضرت رابعہ بصریۃ شیطان کوبھی برانہ کہتی تھیں اور فرمایا کرتی تھیں کہ جتنی دیراس فضول کام میں صرف کی جائے اتنی دیر تک اگر محبوب کے ذکر میں مشغول رہیں توکس قدر فائدہ ہے۔ (دوات عبدیت ۱۲۳۳)

# ا پنی اصلاح کئے بغیر دوسرے کی اصلاح کرنا بڑا عیب ہے

اب میں ایک اور مشغلہ کا بیان کرتا ہوں جو شعبہ اسی عیب گوئی وعیب جوئی کا ہے اور جس میں بہت سے پڑھے لکھے ( دیندار ) آ دمی بھی پڑے ہوئے ہیں اوراس کے مفاسد پر تونظر کیسی اس کوا چھا کام سمجھے ہوئے ہیں ، وہ یہ ہے کہ اپنی فکر چھوڑ کر دوسروں کی اصلاح کے دریے ہوتے ہیں ، ظاہراً یہ ایک عمل صالح معلوم ہوتا ہے لیکن اس میں ایک شیطانی دھو کہ ہے اس وقت میں اپنا مخاطب ان لوگوں کو بنا تا ہوں جو اس کے اہل نہیں ہیں ،

اصلاح فی نفسہ کل صالح اور مامور بہ ہے کیکن ہرخص کے لئے ہیں ،اس کا م کووہ انجام دے جو پہلے اپنی اصلاح پر قدرت رکھتا ہو۔

در حقیقت پیراصلاح نہیں عیب جوئی ہے جس کا بیان پیرہے ، کہ بعض لوگ غیبت اورعیب جوئی وغیرہ سے احتر از کرنا جاہتے ہیں اور شیطان ان کو بہت ترکیبوں سے اس میں مبتلا کرنا جا ہتا ہے جب کوئی داؤنہیں جلتا تو پیم بھا تا ہے کہ دوسرے کی اصلاح کرواس دام میں آ کر دوسروں کے عیوب پرنظرڈالنے کی عادت ہوجاتی ہے ، اور دل میں بیراطمینان ہوتا ہے کہ ہم عیب جوئی تھوڑا ہی کرتے ہیں بلکہاس کی اصلاح کے دریے ہیں ، جہاں کہیں بیٹھتے ہیں ان عیبوں کو ذکر کرتے ہیں اوراچھی طرح غیبت کر لیتے ہیں ہاں آخر میں دل کوتسلی دینے کیلئے اورا پنی برأت قائم رکھنے کے لئے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی خدااس کے حال پررحم کرے بہعیب اس میں ہیں ان کو دیکھ کر بڑا دل دکھتا ہے، بطورغیبت کے نہیں کتے بلکہ ہم کوان سے تعلق ہے یہ برائیاں دیکھ کرہم کورحم آتا ہے خدا کرے یہ برائیاں کسی طرح حجومے جائیں ،سبحان اللہ! بڑے خیرخواہ ہیں سر سے پیر تک تو اس کا گوشت کھالیا مجمعوں میں اس کوذلیل کردیا ،اورایک کلمہ سے بری ہو گئے؟ صاحبو! بیرسب نفس کی جالیں ہیں اس سے آپ کو دونقصان پہنچتے ہیں ایک اپنی اصلاح سےرہ جانا دوسرے نبیب وغیرہ معاصی میں پڑنا۔

عیب گوئی اور جوئی کا مرض ہم میں نہایت عام ہے اور جن کو خدا تعالیٰ نے

چار پیسے دیئے ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ اس میں مبتلا ہیں کیونکہ معاش کی طرف سے فراغ ہوجانے کی وجہ سے کوئی کام تو رہا نہیں اور جواصلی کام تھا ذکر اللہ اس کوکرتے نہیں اس لئے دن رات چوبیس گھنٹے پورے ہونے (اور وقت کاٹے) کی اس کے سوا کوئی ترکیب نہیں کہ چند ایسے ہی لوگوں کا مجمع ہواور اس میں دنیا بھر کے خرافات ہائے جائیں۔

بلکہ بعض دیندار بھی جن کو بچھ فراغت ہے اس میں مبتلا ہیں بلکہ عوام سے زیادہ مبتلا ہیں کیونکہ وہ لوگ تو بسا اوقات شطرنج وغیرہ میں مشغول ہوکر اس سے جھوٹ بھی جاتے ہیں اور دیندارلوگ اس کوا بنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اس لئے ان کوسوائے مجلس آ رائی وعیب گوئی کے اکثر اور کوئی مشغلہ ہی نہیں ملتا۔ (عوات عبدیت نسیان انفس ۹۸ ۲۶)

#### عمومی مرض غیبت

یہ گناہ نہایت ہی شدید ہے'' اُلّغ نیبتہ اُنھنگوں الزِّنَا'' اور پھر غیبت بھی دوشم کے لوگوں کی ہوتی ہے ایک تو ہر ہے کو برا کہنا اور ایک اچھے کو برا کہنا ،عوام الناس اگر غیبت میں مبتلا ہیں تو وہ اکثر ایسے لوگوں کو برا کہتے ہیں جو کہ واقع میں بھی برے ہیں۔ اور ہم لوگ ایسے لوگوں کو برا کہتے ہیں جو کہ نہایت صالح متی عالم فاضل ہیں اکثر طالب علموں کی زبان سے سنا ہوگا کہ فلال شخص کوآتا ہی کیا ہے، فلال میں بیعیب ہے اگر چہان فضلاء میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ فضول سے شنق ہیں اور ان کی غیبت اگر چہان فضلاء میں کا جائز بھی ہے، بیدوہ لوگ ہیں جو خلق اللہ کو گمراہ کرر ہے ہیں لیکن (بعض حالات میں ) جائز بھی ہے، بیدوہ لوگ ہیں جو خلق اللہ کو گمراہ کرر ہے ہیں لیکن

ہمتر یہ ہے کہ ان کی غیبت سے بھی بچا جائے کیونکہ جب غیبت کی عادت ہوجاتی ہے تو پھرا چھے برے کی تمیز نہیں رہتی اور حفظ حدود نہیں ہوسکتا۔ بیہ حالت ہوتی ہے کہ جس کی طرف سے ذرا بھی کدورت ہوئی فوراً اسکا تذکرہ برائی کے ساتھ شروع کردیا۔

### غیبت کرنے والی عور تول کو تنوّر کی آگ میں جلتا ہواد یکھا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے عور توں کو دیکھا کہ وہ تنور میں جل رہی ہیں کہ جب تنور کی آگ کی لیٹ او پر کواٹھتی ہے تو وہ عور تیں بھی او پر آجاتی ہیں اور جب وہ لیٹ اندر جاتی ہے تو عور تیں بھی اس کے ساتھ ساتھ اندر چلی جاتی ہیں ،صحابہ نے بوچھا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عور توں کا اس طرح آگ میں جلنے کا سبب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ عورتیں ایک دوسرے کی بہت زیادہ غیبت کرتی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عذاب دیا ہے اوراس میں مرد بھی برابر کے شریک ہیں، یہ کہنا چاہئے کہ کسی کی برائی مت کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ لوگوں میں اچھائی تلاش کرو، برائی تلاش مت کروتا کہتم میں ایک دوسرے سے محبت ہو، قر آن کریم میں فرما یا گیاؤیل لے کُلِی ہُم رَقِ لَا ہَ ہَ مُ ہِراس آدمی کے لئے تباہی اور بربادی ہے جوغیبت کرنے والا ہے۔

### غیبت وبدطنی قرآن پاک نے سختی سے منع کیا ہے

چنانچه ارشاد بارى تعالى ہے يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوااِجْتَذِبُوا كَثِيْراً قِنَ الطَّيِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّيِّ اِثْمُ وَّلاَ تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ٱيُحِبُّ اَحَلُ كُمْ اَنْ يَاكُلَ كَمْ اَخِيْهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُهُوْ هُوَاتَّقُوااللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ رَحِيْمٌ (سِرَهُ جَرات)

اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچا کر وبعضے گمان گناہ ہوتے ہیں اور
کسی کے عیب کا سراغ مت لگاؤ اور کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرو(آ گے غیبت کی
مذمت ہے) کیاتم میں کوئی اس بات کو بیند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا
گوشت کھائے ، اور اللہ پاک سے ڈرو بیشک اللہ پاک تو بہ قبول فر مانے والے ہیں
اور یبار کرنے والے ہیں۔

فائدہ:ان مبارک آیات میں برطنی اور برگمانی سے روکا گیا ہے بیفر ماکر کہ بلادلیل بد ظنی بھی گناہ ہے ، آ دمی اس کی بنیاد پرمحل تغمیر کرلیتا ہے اور بڑے بڑے فسادات اور ہنگامے رونما ہوجاتے ہیں ، حالا نکہ وہ چیز غلط ثابت ہوئی ہے، ایسے ہی دوسروں کے عیوب کی تلاشی مذموم امرہے،اس سے بھی فتنہ پیدا ہو تا ہے،عیوب سے کون خالی ہے سوائے ذاتِ باری تعالیٰ کے کہوہ ہالکل یا ک وصاف ہے جملہ نقائص وخرا ہیوں سے '' تعالیٰ اللّٰہٴن ذلک علواً کبیراً سبوٹے وقدوسٌ ربنا ورب الملائکۃ والروح''اس کے بعدغیبت کی مذمت ہے،آج ہمارےمعاشرہ کی تباہی وبربادی میں اس مرض کو بہت خل ہے ہماری مجالس کا لطف اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے اور نہ کسی کا تقرب اس کے بغیر حاصل ہوتا ہے العیاذ باللہ!، حالانکہ بیرسب امور بالکل خلاف قرآن وسنت ہیں ، یہاں ارشاد ہواہے کہ مسلمان بھائی کی غیبت کرنا ایبا گندہ اور گھناؤنا کام ہے جیسے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ کرکھائے ،کیااس کوکوئی انسان پسند کر رگا؟ بس سمجھ لوغیبت اس سے زیا دہشنیع حرکت ہے (نوائد عثانیہ) اہل مجلس کوغیبت سے بجانے کا باریک طریقہ حضرت ابا جان رحمہ اللہ خود تو غیبت سے بہت دور نتھے ہی ، اہل مجلس کو بھی عجیب انداز میں غیبت سے بحالیتے تھے مثلامجلس میں اگرکسی نے کسی کی غیبت شروع کی تو اس کی بات کا رُخ دوسری طرف اس انداز میں پھیردیتے تھے عام لوگوں کو بیتہ بھی نہ چلتا تھا کہ حضرت رحمہاللد نے کتنا بڑا کام سرانجام دیدیا ، اہل تقوی ہی اس باریک تدبیر کومحسوس کرتے تھے۔(یادگارصالحین) میری غیبت کرنے والا دراصل مجھے اپنی نیکیاں دے رہاہے حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ جوابینے زمانے کے بہت بڑے محدث بھی

سے، فقیہ بھی سے، صوفی اور بزرگ بھی ،ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک آ دمی ان کی غیبت کرتا تھا اور جب ان کو پیتہ چلتا تھا کہ فلاں آ دمی نے ایسا کہا، ویسا کہا، جب بھی خبر بہنچی ،تو کوئی تحفہ بھیج دیا کرتے سے، یہاں خبر بہنچی کہ اس نے آپ کوگالی دے دی یا آپ کی شان میں گستا خی کر دی ،تو انہوں نے فوراً کچھ نہ بچھ ہدیہ بھیج دیا، چنددن کے بعداس کا منھ بند ہو گیا؛ اس لیے کہ اب یہاں سے تحفے برابر جاری ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "مَهَا کُوُا تَحَابُّوُا کہ ہدید یا کیا کرومجت بڑھے گی۔ (مندا بو یعلی ۱۲۲۰، سن بہتی :۱۲۲۹، الله دب المفرد: ۵۹۳)

اب یہاں سے ہدایا جاتے رہے مجبت پیدا ہوگئ اوراس نے غیبت کرنی جھوڑ دی ، بیل کہ اب آپ کی تعریف بھی کرنے لگا۔ جب غیبت جھوڑ دی ، تو یہاں سے ہدیہ جانا بھی بند ہوگیا ۔ کسی نے کہا کہ حضرت ! وہ آ دمی آپ کو گالی دیتا تھا ، گتا خی کرتا تھا اور بُرا بھلا کہتا تھا اور آپ اسے ہدایا بھیجتے تھے اور اب وہ آ دمی آپ کی تعریف کرنے لگا ہے ، تو آپ نے ہدیہ بھیجنا جھوڑ دیا ؟ انہوں نے کہا کہ بھائی! بات اصل میں بہ ہے کہ جب وہ شخص میری غیبت کرتا تھا ، تو میرے اعمال نامے میں نیکیوں کا اضافہ کرتا تھا ، اس کی نیکیاں میرے اعمال نامے میں آ جاتی تھیں ، اتنا بڑا کام وہ کرتا تھا ، تو میں بھی اس کو ہدید دیا کرتا تھا ، اب اس نے میری غیبت کرنی جھوڑ دی ، تو مجھے نیکیاں آنی بھی بند ہوگئیں ؛ اس لیے میں نے بھی ہدید دیا جھوڑ دیا ۔

اللہ اکبر! یہ کیسے اخلاق ہیں؟ اندازہ کرو! یہ عظیم خلق ہے کہ اپنے حق کو آ دمی حجور دے؛ لیکن دوسرے کے ق کو برابرا دا کرتا رہے؛ اس کے اندرکوئی کمی یا کوتا

ہی آنے نہ دیے ، بیوی سے پریشانی ہوجائے وہی کام کرے ، دوست سے
تکلیف ہوجائے وہی کام کرے ، رشتہ داروں سے کوئی بات پیش آ جائے وہی
کام کرے ، دوسروں کاحق معاف کردے ۔ ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ آپ مجھے
سلام نہیں کرتے کوئی مضا گفتہ نہیں ، میں ہی سلام کرتا ہوں ، آپ مجھے کیر
(CARE) نہیں کرتے ، تو ٹھیک ہے ، میں آپ کا پوری طرح خیال رکھتا
ہوں ۔ ہم اگر بیروش پیدا کرلیں ، تو یہ بہت او نچے در ہے کا وصف ہے ۔
ہوں ۔ ہم اگر میروش پیدا کرلیں ، تو یہ بہت او نچے در ہے کا وصف ہے ۔
ہماری مدد کر ہےگا

اورغیبت کے بارے میں ایک حدیث توالیی ہے جس کوس کر شاید ہی کوئی ایسا ظالم اور احمق ہوگا جوغیبت کرے یا سنے۔مشکوۃ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشا دفر ماتے ہیں:

مَنِ اغْتِيْبَ عِنْكَاهُ آخُوْهُ الْمُسْلِمُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِ هٖ فَنَصَرَهُ نَصَرَهُ اللهُ فِي اللهُ فَيْ اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ لللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

جب سی کے سامنے اُس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اُس کی مدد کرنے پر قادر ہواور اُس کی مدد کرد ہے تو اللہ تعالی اُس کی دنیا اور آخرت میں مدد فرمائیں گے۔ اور مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ لیعنی غیبت کرنے والے کی بات کا رد کرے۔ جیسے ہمارے سید الطائفہ شنخ العرب والجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کمی رحمۃ اللہ علیہ کامعمول تھا کہ آپ کے سامنے جب کوئی غیبت

کرتاتو خاموش رہنے اور جب وہ غیبت کر چکتا تو فر ماتے کہ جو کچھتم نے کہا بالکل غلط ہے،
ہم ان کو جانتے ہیں وہ ایسے آ دمی نہیں ہیں جیساتم کہتے ہو۔غرض کچھتو کہو، کچھتو منہ سے
نکالو کہ میاں! وہ ہم سے اچھے ہیں، ان میں بہت سی خو بیاں ہیں وغیرہ، یہ ہیں کہ خاموشی
سے سن لیا اور ایک لفظ بھی نہیں بولے یا غٹرغوں کبوتر کی طرح اُس کی ہاں میں ہاں ملادی کہ
یار! مجھے تو بہت عرصے سے یہی ڈاؤٹ (doubt) تھا، آج تم نے بہت بڑا راز آؤٹ
(out) کردیا اور اسے خبر نہیں کہ خود ہو گیا ناک آؤٹ (knock out)۔

توسرورِعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے مسلمان کی غیبت کی جائے اور وہ اُس کی مدد کرے مثلاً یہی کہہ دیا کہ ہمارے سامنے غیبت مت کرویا یہ کہ وہ بہت ایجھے آدمی ہیں وغیرہ تو نَصَرَح گالله فی اللّٰ نُیّا وَ الْاحْتِ وَقِاللہ تعالی ایسے بندے کی دنیا اور آخرت میں مدد کرے گا۔ بتاؤ بھی ! کتنا بڑا انعام ہے۔ ایک جملے سے اپنے بھائی کی مدد کردینا یا خوا تین اپنی بہن کی مدد کردینا یا خوا تین اپنی بہن کی مدد کردیں کہ ہمارے سامنے غیبت مت کرو، فیبت توسننا بھی حرام ہے تو کتنا بڑا انعام ملے گا کہ دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوجائے گی۔ اگر وہ کہے کہ بھائی ہم کوئی جھوٹے تھوڑی بول رہے ہیں، یہ واقعی بات ہے۔ تو کہہ دو کہ واقعی بات ہے۔ تو کہہ دو کہ واقعی بات ہے۔ تو کہہ دو کہ واقعی بات ہے۔ تو کہا کہ دو کہ واقعی بات ہے۔ تو کہہ دو کہ واقعی بات ہے۔ تو کہ دو کہ واقعی بات ہے۔ تو کہ کہ دو کہ واقعی بات ہے۔ تو کہا کہ دو کہ واقعی بات ہے۔ تو کہ دو کہ واقعی بات ہو تو کہ کہا ہی ہے کہ تھی بڑائی ہو جو پیٹھ ہے گھی قبل کر ہے۔ اس میں میں کہ دو کہ واقعی بات ہے۔ تو کہ دو کہ واقعی بات ہے۔ تو کہ دو کہ واقعی بات ہے۔ تو کہ دو کہ دو کہ واقعی بات ہے۔ کہ کہ دو کہ دو کہ دو کہ دو کہ ان کی میں کیا کہ دو کہ دو کہ دو کہ دو کہ دو کہ دو کو کہ دو کہ

غیبت کرنے والے کومنع کروورنہ خداتمہیں بھی پکڑ کرذگیل کردے گا غیبت کا حرام کرناحق تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ پیار اور رحمت کی دلیل ہے۔جیسے کوئی اباا پنے بیچے کوخود تو ڈانٹے گا مگر پیند نہیں کرے گا کہ میرے بیٹے کی بُرائی ہوٹلوں، اسٹیشنوں اور سڑکوں پر ہو۔غیبت کے حرام ہونے میں اللہ تعالیٰ کی شانِ رحمت کی یے ظیم دلیل ہے یا نہیں؟ کہ واقعی اُس میں یہ عیب ہے مگر اُس کا یہ تذکرہ بھی نہ کرو، میرے بندے کورسوانہ کرو۔اگر بہت ہمدردی ہے تو اُس کو خط کھے دو۔اورا گر مدزنہیں کی ،غیبت سنتار ہا یا سنتی رہی تو کیا عذاب ہے سن لو۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

فَإِنَ لَّمْ يَنْصُرُكُ وَهُو يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ آَدُرَكُهُ اللهُ فِي اللَّانُيَا وَالْاَحْرَةِ (مَصنف عبدالرزاق:11/178(20258) بابالاغتياب والشتم المكتب الاسلامي)

جس کی غیبت کی جارہی ہے اگرائس کی مدد نہ کی درآ نحالیکہ اُس کی مدد پر قادر تھا تو اللہ اُس کو پکڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ۔ اس کی شرح محدثین نے کی ہے آئی خَذَلَکھُ مُر اللّٰهُ وَانْتَقَدَّمِ مِنْهُ اُس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے گا اور اُس سے انتقام لے گا۔ اس حدیث کے بعد میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ غیبت کرنے یا سننے میں کچھ فائدہ نہیں۔ کتنا بڑا عذاب ہے۔ لہذا جو بھی غیبت کرے اُس سے کہدو کہ معافی چا ہتا ہوں ، میرے کا نوں کو آپ گناہ گارنہ کیجیے، میرے سامنے غیبت نہ کیجیے۔ جس کی آپ غیبت کررہے ہیں اُن میں بہت خوبیاں ہیں اور کیا معلوم غیبت نہ کے جے۔ جس کی آپ غیبت کررہے ہیں اُن میں بہت خوبیاں ہیں اور کیا معلوم کس کا خاتمہ کیسا ہونا ہے اور قیا مت کے دن کیا ہونے والا ہے؟

غيبت: ـ

وعين الرضاعن كل عيب كليلة وكن عين السخط تبدى المساديا

ترجمہ:۔'' رضا کی آنکھ تمام عیوب سے کوری ہوتی ہے کیکن ناراضگی کی آنکھ

تمام عیوب کوظا ہر کرتی ہے۔''

ایک عام قاعدہ ہے کہ آ دمی کوجس سے عقیدت ہوتی ہے تو وہ اس کے محاس اور خوبیوں کو طرکھتا ہے اور اس کی ہرا دا کو پیند کرتا ہے اور اس کی قباحتوں اور کوتا ہیوں سے صرف نظر کرتا ہے بلکہ اگر عقیدت ومحبت بہت زیادہ ہوتو اس کی برائی بھی اچھائی نظر آتی ہے۔ اس کے برعکس جس سے نفرت ہوجاتی ہے تو اس کی ہرا دابری اور معیوب لگتی ہے 'پس اگر بینفرت کی برعکس جس سے نفرت ہوجاتی ہے تو اس کی ہوجائے اور اگر سی غلط نہی کی بناء پر ہوتو مناسب تو بیہ کہ دوں جس سے اس کا وقار اور مرتبہ کم ہوجائے اور اگر سی غلط نہی کی بناء پر ہوتو مناسب تو بہ کہ جن باتوں کے متعلق غلط نہی پیدا ہوئی ہے یا تو انہیں نظر انداز کر کے ان سے درگذر کیا جائے یا پھر ان کا تصفیہ کیا جائے گر بہت کم لوگ ایسے ہوئے جن میں بیدوصف موجود ہو اکثریت کا حال ہے ہے کہ ایسی صورت میں اس آ دمی کے عیوب کا سراغ لگا کر ان کی تشہیر کی جاتی ہوئی ہے اس کا نام ہے غیبت۔

چنانچہامام قرطبی اس کی تعریف یوں فرماتے ہیں۔

ذكر العيب بظهر الغيب ( قرطبی)''غيبت کسی کے پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں۔''

### کیا آپ کومعلوم ہے کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے

غیبت کرنے سے چونکہ نفرت کی آگ مزید مشتعل ہوجاتی ہے سامع کے دل میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کی آبر وبھی مجروح ہوجاتی ہے علط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کی آبر وبھی مجروح ہوجاتی ہے جو ایک مستقل معاشرہ کے لئے بڑی رکاوٹ ہے اور ساتھ ساتھ وفت کی تضیع بھی ہے جو ایک مستقل گناہ ہے گو یاغیبت سے کئی گناہ معرض وجود میں آتے ہیں اس لئے شریعت نے

غیبت کرنے سے سخت ممانعت فرمائی ہے۔امام قرطبی فرماتے ہیں۔لاخلاف ان الغیبة من الکبائر (تفیر قرطبی ص: ۱۵۷ ج:۹)

غیبت گناہ کبیرہ ہے۔

غيبت چغلخوري اورجھوٹ تمام اعمال کو ہرباد کردیتے ہیں

حدیث سیجے میں ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فر ما یا کہ جنت میں چغل خور داخل نہ ہوگا اور حضرت فضیل بن عیاض نے فر ما یا کہ تین عمل ایسے ہیں جوانسان کے تمام اعمال صالحہ کو ہر با دکر دیتے ہیں روز ہ دار کا روز ہ اور وضو والے کا وضوخراب کر دیتے ہیں لیعنی غیبت اور چغل خوری اور جھوٹ عطار بن سائب فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی سے رسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اس حدیث کا ذکر کیا جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ لایں خل الجنة سافك دمرولا مشاءبنہيمة ولا تاجريريي، يعني تين قتم كے آ دمی جنت میں نہ داخل ہوں گے۔ ناحق خون بہانے والا چغل خوری کرنے والا، اور تا جرجوسود کا کاروبارکرے۔عطا کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کا ذ کر کر کے شعبی سے بطور تعجب کے دریا فت کیا کہ حدیث میں چغلخو رکو قاتل اور سودخور کی برابر بیان فر ما یا ہے۔انہوں نے کہا کہ ہاں چغلوخوری تو ایسی چیز ہے کہاس کی وجہ سے تل ناحق اورغصب اموال کی نوبت آ جاتی ہے۔ ( قرطبی ) فی جیداها حبل من مسد،مسدبسکون السین مصدر ہےجس کے عنی رسی یا

ڈور بٹنے یااس کے تار پر تار چڑھا کر مضبوط کرنے کے ہیں اور مسد بفتح میم وسی اس رسی یا دورکوکہا جاتا ہے جومضبوط بنائی گئی ہوخواہ وہ کسی چیز کی ہو، تھجور یا ناریل وغیرہ سے یا آ ہنی تاروں سے ہر طرح کی مضبوط رسی اس میں داخل ہے ( کذافے القاموس) بعض حضرات نے جوخاص تھجور کی رسی اس کا ترجمہ کیا ہے۔ وہ عرب کی عام عادت کے مطابق کیا گیا ہے اصل مفہوم عام ہے۔ اسی مفہوم عام کے اعتبار سے حضرت ابن عباس عروہ بن زبیر وغیرہ نے فرمایا کہ یہاں حبل من مسد سے مرادلو ہے کے تاروں سے بٹا ہوارسا ہے اور بیاس کا حضرت حال جہنم میں ہوگا کہ آ ہنی تاروں سے مضبوط بٹا ہوا طوق اس کے گلے میں ہوگا۔ حضرت حال جنبی میں ہوگا۔ حضرت معام کے ایک میں موگا۔ حضرت معام کے ایک میں ہوگا۔ حضرت کا جا ہوا کہ تھی اس کی تفسیر میں فرما یا ہے من مسدای من حدید (مظہری)

اور شعبی اور مقاتل وغیرہ مفسرین نے اس کوبھی دنیا کا حال قرار دے کر حبل من مسد
سے مراد کھجور کی رہی لی ہے اور فرما یا کہ اگر چہ ابولہب اور اس کی بیوی مالدار غنی اور اپنی قوم
کے سردار مانے جاتے تھے مگر اس کی بیوی اپنی خست طبیعت اور کنجوسی کے سبب جنگل سے
سوختہ لکڑیاں جمع کر کے لاتی اور اس کی رہی کو اپنے گلے میں ڈال لیتی تھی کہ یہ گھا سر سے گر
نہ جائے اور یہی ایک روز اس کی ہلاکت کا سبب بنا کہ لکڑیوں کا گھہ سر پر اور رہی گلے میں
مقی تھک کر کہیں بیٹھ گئی اور پھر گر کر اس کا گلا گھٹ گیا اور ایسے مرگئی ۔ اس دوسری تفسیر کی رو
سے بیر حال اس کا اس کی خست طبیعت اور اس کا انجام بدبیان کرنے کے لئے ہے
(مظہری) مگر چونکہ ابولہب کے گھرانہ خصوصاً بیوی سے ایسا کرنا مستبعد تھا اس لئے اکثر
حضرات مفسرین نے پہلی ہی تفسیر کواختیار فرما یا ہے۔ واللہ اعلم۔

### غیبت زناسے بڑا گناہ ہے لہذااس پرعذاب بھی عظیم ہے

اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: وَلاَیَغُتَب بَغُضُکُمُ بَغُضًا آیُجِبُ اَحَٰکُ کُمْ اَنْ یَّاکُلُ کَخْمَ اَخِیْهِ مَیْتًا فَکَرِ هُنْہُوْ اُورْتَم مِیں کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیاتم میں کا کوئی تحض یہ پہند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے سواسکو ناپیند کریگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اَلْغِیْبَةُ اَشَدُّ مِن الزِّنَا غیبت زنا ہے بھی بڑھ کر ہے زنا کرنے کے بعد تو بہ کر لینے سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں مگر غیبت کر نیوالے مرد یا عورت جب تک اس سے معافی نہ انگ لیس جس کی غیبت کی ہے اسوقت تک معافی نہ ہوگی اور اللہ کے یہاں سخت عذاب میں مبتلا ہوئے الغرض یہ بڑی عظیم مصیبتیں ہیں جو اللہ کے یہاں سخت عذاب میں مبتلا ہوئے الغرض یہ بڑی عظیم مصیبتیں ہیں جو عظرت عباس رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کرتر جمان القرآن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کوئی اللہ عنہ کوئی اللہ کے عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے گخت جگر تر جمان القرآن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کوئی ان نے گوئی عطافر مائے۔

# غیبت سے تباہی تھیلتی ہے

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہی ہے کہ ایک آدمی چور ہے اس کے پیچھے کہا جارہا ہے کہ فلاں آدمی چور ہے لیکن جب وہ سامنے آتا ہے تو جھک کر سلام کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، تو یہی غیبت ہے، یہ بات عام ہے، اسی سے معاشر سے میں بگاڑ آتا ہے، نہ حق بات کہنے کا مزاج رہا نہ حق بات سننے کا مزاج رہا، جب سچی بات کہنے کی طاقت نہ ہواور سچی بات سننے کی ہمت نہ ہوتو معاشر سے میں بگاڑ ہی آئے گا۔

#### ایک مرتبہ فیبت کرنا پنی مال سے بتیس (32) مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے

ایک مرتبه حضرت عا نشه <sup>ش</sup>نے حضورا کرم صلی الله علیه وسلم سے کهه دیا که صفیه ایسی ہیں بینی پستہ قد ہیں ناٹی ہیں،حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اے عا ئشتم نے ایسا جملہ کہہ دیا خدا کی قشم اگر اس کوسمندر میں ڈالدیا جائے تو سمندر کا یانی کڑوا ہوجائے ۔حضرت صفیہ "پیتہ قد تھیں ، کمپی نہیں تھیں ، کچھالوگ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم سکی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ تمہارے دانتوں میں فلاں فلاں آ دمی کا گوشت لگا ہوا ہے، آ پیصلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ معلوم ہو گیا تھا کہ انہوں نے فلا ں فلاں کی غیبت کی ہے۔غیبت اعمال کواس طرح ختم کردیتی ہےجس طرح سوکھی لکڑی کوآ گ کھا جاتی ہے۔سب سےخطرناک بات تو بہ ہے کہ حضوصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر ما یا ایک مرتبہ غیبت کرناا پنی ماں سے بتیس مرتبہ( نعوذ باللہ) زنا کرنے کے برابر ہے، دنیا میں شریف آ دمی ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتالیکن غیبت کرنے میں شیطان نے جومز ہ رکھا ہے اس کو چھوڑنے کے لئے تنارنہیں۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر ما یا سب سے بڑی نیکی ہے ہے کہ گناہ سے رک جائے۔ بیال بین جائے ہر سے رک جائے۔ بیال کا من جائے ہر آدمی بیارادہ کرلے تو نیکی کی خود بخو د تو فیق ہوجائے گی۔ اللہ تعالی عمل کی تو فیق عطا فر مائے۔ آمین یارب العالمین! (خطبات رحیمی)

### غیبت کرنابڑی روحانی بیاری ہے جس کاعلاج ضروری ہے

وَلَا يَغۡتَبُّبَعۡضُكُم بَعۡضاً أَيُحِبُ أَحَدُ كُمۡ أَن يَأْكُل َكُمَ أَخِيۡهِ مَى ۡتاً فَكَرِهۡتُمُوهُوا تَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُرَّ حِيْمٌ ـ

کوئی مسلمان کسی مسلمان کی پیٹھ بیچھے برائی نہ کرے ، بیرا تنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا جسے کوئی بھی سلیم الطبع بیند نہیں کرسکتا ہے ۔لیکن افسوس ہے آج کے لوگوں پر کہ غیبت جو گناہ کبیرہ ہے اس سے ہما ریمحفلیں گرم رہتی ہیںعوا م ہوں کہخواص چھوٹے ہوں کہ بڑے ، پڑھے لکھے ہوں کہ ان پڑھ سارے ہی لوگ اس میں ملوث ا ورمبتلا ہیں ، الا ما شاء اللہ اور اس کی سب سے بڑی وجہ بیہ ہے کہ ہم غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں اسی وجہ سے اس سے بچنے اور تو بہ کی تو فیق نہیں ہوتی ہے جب آ دمی بیاری کو بیاری سمجھتا ہے تو اس کے علاج کی فکر کرتا ہے اور اس کے لئے اچھا ڈاکٹر اور حکیم تلاش کرتا ہے اور جب تک کلی طور یراطمینان بخش علاج نہیں کرالیتا ہے سکون سے نہیں بیٹھتا ،اسی طرح غیبت کوبھی اگر بڑا گناہ مجھیں گے اور اس کوروحانی بیاری تصور کریں گے تو اس کے علاج کی فکر کریں گے، غیبت کی شاعت اور قباحت بیان فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔''اَلْغِیْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا''غيبت كا گناه زناكے گناه سے بڑھ كرہے۔

### کیا آپ کااخلاق بیار بھی ہے

اخلاقی بیار بول میں سے غیبت جس قدر بری بیاری ہے، برشمتی سے ہمارے معاشرہ میں اسی قدر عام ہے، یہ برائی ہمارے معاشرہ میں بہت زیادہ جڑ پکڑ چکی ہے، اوراس کا اتنارواج ہو چکا ہے کہا باس فتیج فعل کوکوئی برانہیں سمجھتا، بہت کم لوگ ہوں گے۔دانستہ یا نادانستہ طور پر،تقریباً ہرشخص اس بیاری کا شکار ہوجا تا ہے۔

خاص طور برعورتیں اس مرض میں کثیر تعداد میں مبتلا ہیں۔عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں کہیں دوعور تیں اکٹھی ہوئیں فوراً کسی نہ سی کی غیبت شروع ہوگئی۔اگرکسی کومنع کیا جائے کہ آپ غیبت نہ کریں تو فوراً جواب ملتا ہے کہ میں اس سے حجیب کرتھوڑ ہے ہی کہہرہا ہوں، میں توبیہ بات اس کے سامنے کہنے پر تیار ہوں۔اگراس کے منہ پر کہہ دے تب بھی ایک مسلمان کی دل آزاری ہوگی اور کسی کی دل آزاری کرنا کیا کم گناہ ہے؟ بعض علماء نے توفقل اتار نے اور تحقیر آمیز اشارات کرنے کوبھی غیبت میں شارکیا ہے ، غیبت کرنے سے انسان کے ہاتھ کچھنہیں آتا ، بلکہ اپنی نیکیاں کھوبیٹھتا ہے۔ایک شخص حضرت حسن بصری ؓ کی غیبت کیا کرتا تھا ، آپ کو بیتہ چلاتو آپ نے ایک طباق تاز ہ تھجور یں اس کے لئے ارسال فر مائیں اور بیرکہلوا یا:'' مجھےمعلوم ہوا ہے کہآ یہ نے اپنی نیکیاں مجھےعنایت فرمادیں،اس کے بدلے میں بہمعمولی ساہدیہ پیش خدمت ہے۔ میں پورا بدلہ تونہیں دیےسکتا،معاف فرمائیں۔''

### غیبت کرنے سے نفرت اور دشمنی جیلتی ہے

یادر کھئے غیبت سے باہمی نفرت کو ہوا ملتی ہے اور دشمنی کے جذبات بھڑ کتے ہیں۔
غیبت کے مرض میں مبتلا شخص خود کو عموماً عیبوں سے پاک تصور کرتا ہے اور جس کی غیبت کی جائے وہ اپنے عیب کی تشہیر ہو جانے کے باعث اور ڈھیٹ بن جاتا ہے۔
برائی کو مشتہر کرنا بھی ایک برائی ہے، اس سے دھیان گناہ کی طرف جاتا ہے اور انسان کی سوچ گراہ ہو جاتی ہے، برائی کا جتنا چرچا کیا جائے بیا تناہی پھیلتی ہے۔
اللہ تعالی انے غیبت کرنے کی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے مثال بیان فر مائی ہے، اس کے پیچھے بیان فر مائی ہے، نیبت بہت ہی گھناؤنا اور قابل مذمت فعل ہے، اس کے پیچھے این فر مائی کو بدنام کرنے اور اس کی تحقیر و تذکیل کرنے کا جذبہ کار فر ما ہوتا ہے اور بیخ علی طور پر ممنوع ہے۔

#### غیبت کرنے اور سننے والے کوفر شنے بددعاء ایسے کرتے ہیں

حضرت مجاہد اللہ خیر کرتا ہے تو اس کے ساتھ رہنے والے فرضتے کہتے ہیں کہ خدا تجھ کواوراس کو ایسا ہی بناد ہے ،اور جب برائی کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ تونے اپنے بھائی کی برائی کو کھول دیا تواپنے کود کیھ اوراللہ کاشکرا داکر کہ اس نے تیری برائی کو چھپار کھا ہے۔ غیبت کا فعل تو زنا سے بھی زیادہ فتیج ہے ، کیونکہ زنا کا گناہ انسان کی اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے جبکہ غیبت میں جب تک انسان اس شخص سے اپنے آپ کومعاف نہ کرالے جس کی غیبت کی ہے، اس وفت تک معافی نہیں ہوسکتی ، زانی تو بہ کریے تواللہ تعالی معاف کردیتا ہے۔

تم نے اپنے بھائی کی عزت پر حملہ کیا ہے وہ مردار گدھا کھانے سے بھی بدتر ہے ماغز اللمی ؓ نے جب اعتراف زنا کرلیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگسار کرنے کا حکم دیدیا تو دوآ دمی آپس میں کہہرہے تھے کہ دیکھواس شخص کوجس کے گناہ کو اللّٰد نے پوشیدہ رکھا مگراس نے خود انکشاف کیا پھراسے اس طرح سنگسار کیا گیا جس طرح کتوں کو کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ سنا اور خاموش رہے۔ پھر تھوڑی دورچل کر دیکھا کہایک گدھا مراہے،تو آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر ما یا کہوہ دونوں صاحبان کہاں ہیں تو انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں یارسول اللّدتو آ بیصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر ما یا کہ بیمر دارگدھا کھا ؤتو انہوں نے کہا کہ پارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون کھا سکتا ہے تو آ بے صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہتم مردہ گدھا کھانے سے تو نفرت کرتے ہولیکن اپنے بھائی کی عزت پر جوتم نے حملہ کیا ہے وہ مردار کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے پھرفر مایااس ذات کی قشم جس کے قبضہ ُ قدرت میں میری جان ہےوہ تو اس وفت جنت کی نہر میں نہار ہاہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعات بیان کرتے ہوئے فرمایا: میں نے ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کے ناخن تا نبے کے تھے اور وہ لوگ اس سے اپنے چہروں اور سینوں کونوچ رہے تھے، میں نے جبرئیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ بیکون لوگ ہیں؟ فرمایا: بیروہ لوگ ہیں جولوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اوران کی عزت وآبروبگاڑتے ہیں (یعنی غیبت کرتے ہیں )۔(ہن کثیر)

حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جوشخص اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کا دفاع کرےگا،اللہ اس پردوزخ کی آگے حرام کردےگا۔

#### غیبت سے بڑا گناہ تہمت ہے

غیبت سے مراد کسی شخص کی عدم موجود گی میں اس کی برائی بیان کرنا ہے ، جواس میں موجود ہے، جبکہ تہمت لگانے سے مرادیہ ہے کہ سی شخص کا ایسا عیب بیان کیا جائے جواس میں موجو دنہیں ہے اور اس کے دامن عفت کو بلا وجہ داغدار کیا جائے۔ تحسی پرتہمت لگا ناغیبت سے بھی سخت ہے۔ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللّٰدعليه وسلم کاراشاد ہے:''اےلوگو! جن کی زبانیں توایمان لا چکی ہیں،کیکن وہ مومن نہیں ہوئے ،تم مسلمان کی غیبتیں کرنا حچوڑ دواوران کے عیبوں کی ٹو ہ نہ اگا یا کرو، یا درکھو!اگرتم نے ان کے عیب ٹٹو لے تو اللہ تمہار بے ننگ کوظا ہر کر د ہے گا، پہال تک کتم اپنے گھرانے میں بھی بدنام اور رسوا ہوجا ؤگے'۔ (ابن کثیر) اس حدیث نثریف میں غیبت کرنے والوں کے لئے کتنی زبردست وعیداور دھمکی ہے کہ یا توغیبت کرنے سے باز آ جاؤ ورنہاللّٰد تعالیٰ تمہیں بدنام ورسوا کردے گا اورتم ا بینے گھر والوں کوبھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے،ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیبت کی بد بوظا ہر ہوجاتی تھی کیکن اب

ظاہر نہیں ہوتی ، اسکی کیا وجہ ہے؟ فرمایا: آج غیبت اتنی زیادہ ہونے گئی کہ اس کی بد ہو کا احساس جاتار ہا، جیسا کہ بھنگی کچرے کا اور دباغ ( کھال کو پکانے والا ) چجڑے کی بد ہو کا اتنا عادی ہوجا تا ہے کہ اسی جگہ بیٹھ کریے تکلف کھاتا بیتا ہے، جبکہ دوسرے کے لئے وہاں ایک منٹے ٹھہر نامشکل ہوجاتا ہے، یہی معاملہ آج غیبت کا ہے۔ (ابن کثیر)

#### غيبت سے بچنے كا آسان علاج

ارشادفر ما یا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مَن صَمّت نَجاً، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا آ دمی جب زیادہ بک بک کرتا ہے تواس میں یقیناً بہت ہی الیم با تیں بھی مجلس کو گرم کرنے کے لئے بیان کر دیتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہوتا بھر آ ہستہ آ ہستہ آ دمی کو زیادہ بولنے کی عادت ہوجاتی ہے بھر اس کو بولنے ہی سے مطلب ہے خواہ سے ہو یا جبی کی دل آ زاری ، اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔

ایک فاری مثل مشہور ہے' کم گفتن کم خفتن ، کم خوردن عادت گیر'۔ حضرت لقمان السینے بیٹے کونصیحت کررہے ہیں کہ کم بولئے کم سونے اور کم کھانے کی عادت بناؤ۔ صوفیاء کے بہاں بھی ان تینوں چیزوں پر بڑازور دیا جاتا ہے اسی طرح ایک چوتھی چیز ہے ، تقلیل اختلاط مع الانام یعنی مخلوق کے ساتھ میل جول نہیں رکھنا چا ہئے بلکہ یکسوئی بہت اچھی چیز ہے جب آ دمی کو تنہائی میں ذکر اللہ کی لذت محسوس ہونے گے گی تولوگوں کے ساتھ بیجا میل جول اور کثرت گوئی سے خود بخو د نفرت ہونے گے گی رسول اکرم صلی ساتھ بیجا میل جول اور کثرت گوئی سے خود بخو د نفرت ہونے گے گی رسول اکرم صلی

الله عليه وسلم قبل از نبوت غار حراء ميں چلے جاتے اور و ہيں کئی کئی روز تک الله الله کيا کر سے گھانا کيا کر جاتی تھيں اور تلاش کر کے گھانا دے کر جاتی تھيں اور تلاش کر کے گھانا دے کر آتی تھيں ، الله جمیں بھی بیجا کلام کرنے سے محفوظ فر مائے اور غيبت سے جماری حفاظت فر مائے۔ آمین ثم آمین!

#### غيبت كى تعريف

ُوَلاَ يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ''<sup>لِعِ</sup>نَّمَ ايك دوسرے كى غيبت نه كرو، پي بڑاا ہم حکم ہے جواللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیاہے ،غیبت کے کیامعنی ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھا کہ یارسول اللہ غیبت کیا ہے؟ بعض روا یات میں آتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللّٰدعليه وسلم نے صحابہ کرام سے يو چھا کہ جانتے ہو کہ غيبت کيا ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ ہی بتادیں ،آپ نے اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فر ما یا ذکرک اخاک بما یکرہ لینی اینے کسی مسلمان بھائی کا اس کی پیٹھ پیھیے ایسے انداز میں ذکر کرنا کہ جب اس کو پیتہ چلے کہ میرااس طرح ذکرکیا گیاہےتواس کونا گوارگز رہے، وہ اس کونا پیندکر ہے،اس کوغیبت کہتے ہیں ، ایک صحابی نے یو چھا کہ یارسول اللہ! جو بات میں اینے مسلمان بھائی کے بارے میں ذکر کر ہاہوں ،اگروہ سیجی ہو، اوروہ برائی ا س کے ا ندرموجود ہو، کیا پھربھی گناہ ہے؟ آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا کہا گروہ برائی

اس کے اندرموجود ہے تب ہی تو یہ غیبت ہے ، اوراگروہ برائی اس کے اندرموجود نہیں ہے اورتم اس کی طرف جھوٹ منسوب کرر ہے ہو، تو پھراس میں بہتان کا گناہ بھی شامل ہے ، یغنی غیبت تواسی وقت ہوتی ہے جب وہ بات جوتم اس کے بار ہے میں کہدر ہے ہو، وہ سچی ہے اوروہ برائی اس کے اندرموجود ہے ، لیکن چونکہ تم پیٹھ پیچھے کہدر ہے ہو، اس کئے وہ گناہ ہے ، اورائی اس کے اندرموجود ہے ، لیکن چونکہ تم پیٹھ پیچھے کہدر ہے ہون اس کئے وہ گناہ ہے ، اورائی بہتان کا گناہ اس کئے کہ تم نے اس پر جھوٹا بہتان ، ایک غیبت کا گناہ اورائی بہتان کا گناہ اس کئے کہ تم نے اس پر جھوٹا بہتان

لگاد یا ہے۔ (اصلاحی خطبات از: علامہ تقی عثانی)

### ال طرح كى غيبت بھى جائز نہيں

بعض لوگ غیبت کو جائز کرنے کے لئے یہ کہ دیتے ہیں کہ میں تو یہ بات اس کے منہ پر کہنے کو تیار ہوں ،اس کے ذریعے وہ بتانا چاہتے ہیں ، یہ غیبت نہ ہوئی ، یہ خیال بھی غلط ہے ،ارے منہ پر کہنا ہوتو ہے شک کہو، کیکن منہ پر کہنا بھی اس وقت جائز ہے جب خیرخواہی کے لئے کہہ رہے ہو، فرض کرو کہ ایک آ دمی نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کو محبت سے ، بیار سے ہمدردی سے کہیں کہ بھائی جان! نماز فرض ہے ، آپ نماز پڑھا کریں ،اس میں کوئی حرج نہیں ،لیکن اگر عیب لگانے کی غرض سے ، بدخواہی کی نیت سے ذلیل کرنا ،رسوا کرنا مقصود ہوتو پھر چاہے اس کے منہ پر کہوتو بھی حرام ہے ، اور بیٹھ بیچھے کہنا تو کسی حال میں جائز نہیں ، اس لئے کہ اگر آپ کواس کے ساتھ ، اور بیٹھ بیچھے کہنا تو کسی حال میں جائز نہیں ، اس لئے کہ اگر آپ کواس کے ساتھ ہمدردی مقصود ہوتی ، خیرخواہی اور اس کی اصلاح مقصود ہوتی تو براہ راست اس سے وہ بات کہتے کہ بھائی ، آپ کے بارے میں یہ خبر ملی ہے ، یہ بات اچھی نہیں ہے ، آپ بات کہتے کہ بھائی ، آپ کے بارے میں یہ خبر ملی ہے ، یہ بات اچھی نہیں ہے ، آپ بات کہتے کہ بھائی ، آپ کے بارے میں یہ خبر ملی ہے ، یہ بات اچھی نہیں ہے ، آپ بات کہتے کہ بھائی ، آپ کے بارے میں یہ خبر ملی ہے ، یہ بات اچھی نہیں ہے ، آپ بات کہتے کہ بھائی ، آپ کے بارے میں یہ خبر ملی ہے ، یہ بات اچھی نہیں ہے ، آپ بات کہتے کہ بھائی ، آپ کے بارے میں یہ خبر ملی ہے ، یہ بات اچھی نہیں ہے ، آپ

ا پنی حالت درست کر لیجئے، لیکن اس کے پیچھے دوسر بے لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں'اس میں کوئی خیرخواہی نہیں ، بلکہ بدخواہی ہے ،اوراسی وجہ سے حرام اور ناجائز ہے۔ (اصلاح خطبات)

#### غيبت سے بچنے اور معاف کرانے کا طریقہ

اب کہاں آ دمی کو یا در ہتا ہے کہ میں نے کس موقع پرکس کی غیبت کی تھی ،تو کم از کم یہ کرلے کہ جتنے لوگوں سے ملا قات ہے، ملنا جلنا ہے،ان سے سی موقع پرا تناہی کہہ لوکہ بھائی میرا کہاسنامعاف کردینا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمادیں گے،انشاءاللہ۔بہرحال!اول تواس بات کااہتمام کریں کہ دوسرے کا ذکر برائی کے ساتھ کسی بھی حالت میں نہآئے ،بعض اوقات شیطان بہکا تاہے کہ میں تو نیک نیتی سے اس کا ذکر کرر ہا ہوں ،حالا نکہ نیک نیتی نہیں ہوتی محض نفسانیت، ہوتی ہے۔اس لئے دوسرے کا ذکر برائی سے کرنے سے بالکل پر ہیز ہی کریں ، بیہ سمجھوکہ بیہ جہنم کی آگ ہے ،اینے مردہ بھائی کا گوشت کھاناہے ،زنا کاری سے بدتر گناہ ہے اور ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی مشکل ہے اس وجہ سے جب بھی زبان اٹھنے لگے تو زبان کولگام دیدو، اگردوسرے لوگ غیبت کررہے ہوں توموضوع کااور بات کارخ بدل کرکسی اورطرف لے جاؤ، تا کمجلس میںغیبت نہ ہو،اس بات کی کوشش کرلو، اوراب تک جوغیبت ہوئی ہے اس کا طریقہ بیرہے کہ جتنے ملنے جلنے والے ہیں ، ان سے بیہ کہہ دو کہ بھائی میرا کہاسنامعاف کردینا،کوئی حق تلفی ہوئی موتومعاف كردينا - (اصلاح خطبات)

#### غیبت کودن کرنے کا طریقہ

حضرت علامہ انو شاہ کشمیری صاحب اپنی مجلس میں کسی کی غیبت کو کسی حال میں برداشت نہ فرماتے تھے، جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے کا تذکرہ شروع کرتا اور نوبت غیبت کے قریب پہونچنے لگتی تو حضرت ہاتھ اٹھا کر فرماتے: بس بھائی، اس کی حاجت نہیں'۔اورغیبت کا فتنہ وہیں مرجا تا۔ (البلاغ مفتی اعظم نمبرج ایس ۲۵۳)

# حضرت مولا نامحرقاسم نانوتوي خودكو بميشه كبيا بجهت تص

سابق مهتم دارالعلوم دیو بندحضرت مولا نا حافظ محمر احمه صاحب ( فرزندحضرت مولا نامحمر قاسمٌ ) فرماتے ہیں کہ رامپور ضلع سہارن پور میں ایک خاندان حضرت نا نوتو ی کاسخت مخالف تھا، اور ہمیشہ دریے آ زارر ہا کرتا تھا، اسی مخالف خاندان کے رکن دو بھائی تھے، جن سے حضرت نا نوتوی کا بچین سے میل جول تھا، اور حضرت کا دستورتھا کہ جب رامپورآ پ کا جانا ہوتا، دونوں بھائیوں سے ملا قات کے لئےضرورتشریف لے جاتے ، اوروہ بھی حضرت سے ملنے حکیم ضیاءالدین صاحب (میزبان ودوست حضرت نانوتوی) کے مکان پرآتے ،اس خاندان کےمفسدہ پردازیوں کے زمانہ میں بھی حضرت کی حالت نہ بدلی، حکیم ضیاءالدین صاحب کونا گواری ہوتی کہ ان مفسدوں کے یہاں حضرت ابتشریف کیوں لے جاتے ہیں؟ آخریہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت پر بڑے بڑے الزامات لگائے ،مگر زبان سے حکیم صاحب نے بھی ذکرنہیں کیا ، ایک مرتبہ حضرت مولا نا رشید احمد گنگوہی اور حضرت نا نوتوی دونوں بزرگ رامپور میں اکٹھا ہو گئے ، اورحضرت نا نوتوی حسب عادت ان لوگوں کے پاس تشریف لے گئے، تو حکیم صاحب نے مولا نا گنگوہی سے ذرا تیز لہجہ میں فرما یا کہ دیکھئے مولا نا نانوتو کی اب بھی وہاں جانا نہیں جھوڑ ہے، حضرت گنگوہی مسکراتے رہے، جب حکیم صاحب کی تیز کی بڑھتی گئی، تو مولا نا گنگوہی نے ذرامستعد ہو کرفر ما یا کہ حکیم صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ان کے قلب کی حالت ملاحظہ نہیں فرماتے، جس شخص کے قلب میں ایمان کی طرح یہ بات راسخ ہو چکی ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ ذلیل وخوارکوئی ہستی نہیں ہے، ایسے شخص کوآپ کس طرح کہیں جانے سے روک نیادہ ذلیل وخوارکوئی ہستی نہیں ہے، ایسے شخص کوآپ کس طرح کہیں جانے سے روک سکتے ہیں، اور کہیں جانے سے ان پر کیا اثر ہوسکتا ہے۔ (ارواح مولائے سے اے اس کے ان پر کیا اثر ہوسکتا ہے۔ (ارواح مولائے سے دے)

#### ترجم.

حضرت عا نَشَدُ مُهِ تَى ہِيں كہ ايك آ دمی نے رسول الله صلّاتُه آيہ ہِم سے اندر آنے كى اجازت جاہمی، آپ صلّاتُه آيہ ہِم نے فر ما يا اس كو اجازت دے دو، وہ قبيله كا برا بھائی ہے یا بیفر ما یا کہ قبیلہ کا برا بیٹا ہے، جب وہ اندر آیا تو اس سے نرمی سے گفتگو کی ، میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ نے اس کے متعلق بیفر ما یا پھر اس سے نرمی کے ساتھ گفتگو کی ، آپ صلّا ٹھٹائیہ ہِ نے فر ما یا اے عائشہ سب سے برا آ دمی وہ ہے کہ لوگ اس کی فخش گوئی بیجنے کے لئے اس کو چھوڑ دیں۔

## مسی کے پیٹھ چھے غیبت کرنانہایت بزولانہ کام ہے

شریعت کاایک بڑامقصدیہ ہے کہ مسلمانوں کی عزت وآبر و محفوظ رہے اوران کے باہمی تعلقات خوشگوار رہیں، اس بنا پرجن بداخلا قیوں سے مسلمانوں کی عزت وآبر و کوصد مہ پہنچتا ہے اوران کے تعلقات میں ناگواری بیدا ہوتی ہے، شریعت نے ان کی ممانعت کی ہے، اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں مجموعی طور بران کوایک جگہ بیان کر دیا ہے:

يَاآيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُولَا يَسْخَرُقَوُمٌ مِنْ قَوْمٍ عَلَى آنَ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنَهُ وَلَا يَسْخَرُقُومُ فِي الْفَسْخُ وَلَا يَسْخُرُوا فِي الْفَسْخُ وَلَا يَسْفَعُ وَلَا يَسْفَرُوا بِالْلَالْقَابِ بِئُسَ الْاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْلَ الْلِيْمُ الْفُسُوقُ بَعْلَ الْلِيْمُ الْفُسُوقُ بَعْلَ الْلِيْمُ الْفُسُوقُ بَعْلَ الْلِيْمُ الظَّيْرِ الْفُلُونَ ٥ يَاآيُهَا الَّذِيْنَ الْمُنُوا الْجَتَنِبُوا كَثِينًا النَّيْ إِنَّ مَعْضَ الظَّيِّ اِثْمُ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا الْمُنُوا الْجَتَنِبُوا كَثِيمُ الظَّيِّ اِثْمُ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَعْنَى النَّانِ اللَّهُ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَعْنَى النَّانِ اللَّهُ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَعْنَى النَّانِ اللَّهُ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَعْنَى اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ا

مسلمانو!مردمردوں پرنهنسیں،عجبنہیں کہ (جن پر مہنتے ہیں)وہ (خداکےنز دیک)

ان سے بہتر ہوں اور نہ عور تیں عور توں پر ہنسیں، عجب نہیں کہ (جن پر ہنستی ہیں) وہ ان سے بہتر ہوں ، آپس میں ایک دوسرے کو طعنے نہ دواور نہ ایک دوسرے کو نام دھرو، ایمان لانے کے بعد بدتہذیبی کا نام ہی برا ہے اور جوان حرکات سے بازنہ آئیں تو وہ خدا کے نزدیک ظالم ہیں، مسلمانو! (لوگوں کی نسبت) بہت شک کرنے سے بچتے رہو کیونکہ بعض شک داخل گناہ ہیں اورایک دوسرے کی ٹٹول میں نہ رہا کرو، اور تم میں سے کیونکہ بعض شک داخل گناہ ہیں اورایک دوسرے کی ٹٹول میں نہ رہا کرو، اور تم میں سے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو تم کو گھن آئے اور اللہ سے تقوی کی کرو، بیشک اللہ مرے ہوئے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

ان تمام اخلاقی احکام سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے قول وعمل سے مسلمانوں کے عیوب کی پردہ درئ نہیں کرنی چاہئے ، لیکن ان طریقوں میں سب سے زیادہ جس طریقہ سے مسلمانوں کے عیوب کی پردہ دری ہوتی ہے وہ غیبت ہے ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تعریض ، تصریح ، رمز واشارات ، تحریر و کتابت اور محاکات و نقالی ، ہر طریقہ سے دو سرول کے عیوب بیان کیے جاسکتے ہیں اور ایک شخص کے نسب ، اخلاق ، دین و دنیا، جسم ، کپڑے لئے ،غرض ہر چیز میں عیب نکالا جاسکتا ہے ، اس کئے اللہ تعالی نے نہایت پُرز ور طریقہ سے اس کی ممانعت کی ہے اور جاسکتا ہیں بلاغت کے بہت سے نکتے ہیں ، انسان کا گوشت محض اس کی عزت وحرمت کی وجہ سے حرام ہے اس

لئے جو چیزاس کی عزت وحرمت کونقصان پہنچاتی ہے وہ بھی اس کے گوشت کی طرح حرام ہے۔ (۲) لڑائی جھگڑ ہے میں جب باہم مقابلہ ہوتا ہے توبعض لوگ شد سے غضب میں ا پینے حریف کا گوشت نوچ لیتے ہیں اگر چہ پیجھی ایک برافعل ہے، تا ہم اس میں ایک قسم کی شجاعت یائی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص حریف کے مرجانے کے بعد اس کا گوشت نوچ لے تومکروہ ہونے کے ساتھ بیرایک بز دلانہ فعل بھی ہے،اسی طرح اگر کوئی شخص رُ و دررُ وکسی کو بُرا کہے تو گو ہوایک نابسندیدہ چیز ہے، تا ہم اس میں بز دلی نہیں یائی جاتی ایکن ایک شخص کی پیچھ پیچھےاس کی برائی کرنانہایت بز دلانہ کام ہےاور بعینہ ایساہے جیسے کوئی اینے حریف کے مقتول ہونے کے بعداس کا گوشت نوچ کھائے۔ (۳) لوگ شدت محبت سے بھائی کی مردہ لاش کودیکھنا بھی گوارانہیں کرتے اس لئے جوشخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ کھا تا ہے اس سے اس کی سخت قساوت وسنگد لی اوربغض وعداوت کا اظہار ہو تا ہے اور بیراس لطف ومحبت کے منافی ہے جس کو اسلام مسلمانوں میں پیدا کرنا جا ہتا ہے۔

(۴) مردار گوشت کا کھاناسخت اضطرار کی حالت میں جائز ہے اوراس وقت بھی اگر کسی کوانسان کے بجائے بکری کا مردار گوشت مل جائے تو وہ انسان کا گوشت کھانا پہند نہ کرے گا، اس لئے غیبت اس وقت جائز نہیں ہوسکتی جب تک کوئی شرعی ، معاشرتی ، اخلاقی یاسیاسی ضرورت انسان کو مجبور نہ کرے اوراس حالت میں بھی جہال تک ممکن ہوعلانیہ غیبت سے احتر از کرنا چاہئے ، اور صرف رمز واشارہ سے کام لینا

چاہئے،اسی قرآنی تشبیہ کے مطابق رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے متعدد حدیثوں میں نہایت بلیغ طریقہ پرغیبت کی برائی بیان کی ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ شب معراج میں میراگذرا یک الیی قوم پر ہواجس کے ناخن تا نبے کے شخصاور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کونوچ رہے تھے،
میں نے جبرئیل سے پوچھا کہ بیکون لوگ ہیں؟ بولے بیرہ ولوگ ہیں جولوگوں
کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت وآبرو لیتے تھے۔ اعمال اور اعمال کی
جزاوسز امیں مناسبت ہوتی ہے، بیلوگ چونکہ لوگوں کا گوشت نوچ کھاتے تھے
لیخی ان کی غیبت کرتے تھے اس لئے عالم برز خ میں ان کی بیسز امقرر کی گئ
کہ خود اپنا گوشت نوچتے رہیں۔

### عهدرسالت میں جب غیبت سے سخت بد ہو جھیلی

ایک بارسخت بد بو پھیلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرما یا کہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کی بد بوہ جومسلما نول کی غیبت کرتے ہیں۔اس حدیث میں بھی اعمال اور جزاوسزا کی مناسبت ظاہر ہے، مردار گوشت اکثر بد بودار ہوتا ہے اس حدیث میں ایک نکتہ یہ بھی ہے اور وہ یہ کہ غیبت کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ عیوب کی تشہیر و شیح کی جائے ،اس لئے جس طرح غیبت کرنے والے لوگوں کے عیوب کو عام طور پر پھیلاتے ہیں اسی طرح ان کے اس عمل کی نجاست و گندگی کی بوجھی دنیا میں پھیل کرلوگوں کو ان

سے متنفر کرتی ہے، اسی نکتہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بلاتشبیہ وتمثیل کےنہایت واضح طور پر بیان کیااورفر مایا:اےوہ لوگو! جوزبان سےتوایمان لائے ہولیکن ایمان تمہارے دلوں کے اندر جاگزیں نہیں ہوا ہے، نہمسلما نوں کی غیبت کرو اور نہان کے عیوب کی تلاش میں رہو کیونکہ جوشخص ان کے عیوب کی تلاش میں رہے گا خدا وند تعالیٰ بھی اس کے عیب کی تلاش کر ہے گا ، ورخداجس کے عیب کی تلاش کرے گاخو داس کے گھر ہی کے اندراس کورسوا کرے گا۔ لعنت کی روسے غیبت کسی شخص کی غیرموجود گی میں اس کی برائی کے بیان کو کہتے ہیں مگر مذہبی تعلیم میں شخص کی غیرموجودگی غیبت کے لئے کوئی قیزنہیں ،اسی طرح یہ مجھا جا تا ہے کہ اگرکسی شخص کی واقعی برائیاں ظاہر کی جائیں تو بیغیبت نہیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کےاس اشارہ سےان دونوں ہاتوں کی تر دید ہوتی ہے،ایک حدیث میں ہے کہلوگوں نے آنحضرت صلی الله علیه وسلم سے یو جھا کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر ما یا تمہارا اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکرکرنا جس کووہ ناپیندکرے ، کہا گیا کہ اگر میرے بهائی میں وہ عیب موجو دہوجس کو میں بیان کرتا ہوں ،تو فر مایا: اگر وہ عیب اس میں موجود ہے توتم نے اس کی غیبت کی اورا گرنہیں ہے توتم نے اس پر بہتان لگا یا۔ اس سےمعلوم ہوا کہ سی شخص کی عدم موجود گی میں اس کی برائی بیان کرناغیبت کی تعریف کا کوئی ضروری جزنہیں بلکہا گرکسی شخص کے سامنے اس کی برائی بیان کی جائے تو یہ بھی غیبت ہوگی، لیکن اس لفظ کے اشتقاق کی مناسبت سے اہل لغت کے نز دیک غیبت صرف اس

بدگوئی کا نام ہے جوکس کے پیٹے پیچے یعنی اس کی عدم موجودگی میں کی جائے، باقی کسی کے سامنے اس کے عیوب کا بیان کرنا تو بیغیبت نہیں ہے بلکہ سب وشتم میں داخل ہے۔

اسی طرح غیبت صرف زبان تک محدود نہیں ہے بلکہ ہاتھ پاؤں ،اور آنکھ کے ذریعہ سے بھی غیبت کی جاسکتی ہے ،کسی شخص کی نقل کرنا ،مثلاً ایک شخص کنگڑا ہے تو اس کے اس عیب کو نما یاں کرنے کے لئے کنگڑا کر جلنا بھی غیبت ہے ، ایک بار حضرت عائشہ فی اللہ عنہائے ایک شخص کی نقل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرا پن سخت نا پیند یدگی کا اظہار فرما یا۔ (ماخوذاد سرت النبی جو میں ۲۹۵)

# مرزا قادیانی کی بدگوئی انبیاءوعلماءکرام پر

پاکیزہ اخلاق کا ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنی زبان کو بدگوئی وفخش گوئی سے پاک رکھا جائے، چنا نچہ انبیاعلیم السلام نے اپنی زبانوں کو ہمیشہ بدگوئی سے محفوظ رکھا ہے؛ بلکہ ان حضرات نے اپنے مخالفین اور معاندین پر بھی سب وشتم کا طریقہ اختیار نہیں فرما یا؛ بلکہ گالیوں کا جواب بھی رحمت وہدایت کی دعاؤں سے ہی دیا؛ مگر مرزاغلام احمد قادیانی نے علمائے اسلام کو؛ بل کہ تمام مسلمانوں کوتی کہ بعض انبیاء علیہم السلام کو بھی گالیاں دی ہیں اور انتہائی فخش زبان استعال کی ہے، جو شرافت و تہذیب اور اخلاق سے گری ہوئی چیز ہے۔

# چند حوالے دیکھتے چکئے:

(۱) مرزانے اپنی کتاب'' آئینهٔ کمالات اسلام' میں اپنی کتابوں کی خود ہی

#### تعریف کرتے ہوئے لکھاہے:

' تلك كتب ينظر إليها كل مسلم بعين المحبة والمودة و ينتفع من معارفها و يقبلني ويصدق دعوتي الا ذرية البغايا الذين ختم الله على قلوجم فهم لا يقبلون-'

(بیوہ کتا ہیں ہیں جن کو ہرمسلمان محبت ومودت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کے علوم سے نفع اُٹھا تا اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے، سوائے کنجریوں کی اولا د کے جن کے دلوں پراللد نے مہرلگا دی ہے، یہ قبول نہیں کرتے۔ (آئید کمالات: ۵۴۸-۵۴۷)

(۲) مرزانے علما اسلام کا نام لے کر ان کو جو گالیاں دی ہے یہاں صرف انکو گنا تا ہوں پوری عبارت نقل کرنے میں تطویل ہوتی ہے، کتاب کا حوالہ بھی درج ہیں:

(۱) نالائق (انجام آتھم: ۳۰)(۲) ابوجہل (تتمه حقیقته الوحی: ۲۱) (۳) گفن فروش (اعجاز احمدی: ۲۳)(۴) کتا (اعجاز احمدی: ۳۳)(۴) کتا (اعجاز احمدی: ۳۳)(۵) کتے مردارخور (انجام آتھم: ۲۵)(۲) فاسق، شیطان، نطفهٔ سفهاء، خبیث (انجام آتھم: ۲۸)(۷) بیر گوه کھا تا ہے، بحیا، جاہل (نزول المسیح: ۲۳)(۸) نجاست پیرصاحب کے منه میں کھلائی (نزول المسیح: ۲۰)(۹) مخالف مولویوں کا منہ کالا (ضمیمه انجام: ۵۸)

#### (٣) صحابہ کے بارے میں لکھتا ہے:

بعض ناداں صحابی (ضمیمہ نصرۃ الحق: • ۱۲) ابوہریرہ غبی تھا (اعجاز احمدی: ۱۸) ابو ہریرہ فہم القرآن میں ناقص ہے، درایت (سمجھ) سے بہت کم حصہ رکھتا تھا (ضمیمہ نصرۃ الحق:)

غور سیجئے کہ نبی کی زبان ایسی ہوسکتی ہے؟ کیاوہ اپنے مخالفین کوایسی گالیاں دیتے

تضے؟ اور پھراسی سے مرزا کے امتیوں کی اس دروغ گوئی کی داد بھی دیتے جائے جو بہ لکھتے ہوئے کوئی شرم وحیاء اور کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے کہ:

''میں نے بھی حضرت سے موعود (مرزا) کی زبان سے غصہ کی حالت میں بھی گالی یا گالی کا ہم رنگ لفظ نہیں سنا، زیادہ سے زیادہ بیوتوف، یا جاہل یا احمق کا لفظ فرمادیا کرتے تھے اور وہ بھی کسی ادنی طبقے کے ملازم کی کسی سخت غلطی پر شاذ و نا در کے طور پر۔ (سیرۃ المہدی: ۲۱/۲، دوایت: ۳۲۹)

کیا اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہے کہ جوشخص دن رات علما کو اور اپنے مخالفین مسلمانوں کو گالیاں دینے کا عادی اور گالیاں بھی وہ جوانتہائی فخش ہوں اس کے بارے میں بیرکہا جائے کہ خصہ کی حالت میں بھی گالی نہیں دیتا تھا؟

#### مرز ااورتو بين انبياء:

تمام انبیا ایک دوسرے کی تعظیم کرتے تھے، کسی نبی نے کسی نبی کو غلط قرار نہیں دیا؛

بلکہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فر ما یا کہ دوسرے انبیا پر مجھ کو فضیلت نہ

دو، یعنی اس طرح فضیلت نہ دو کہ دوسرے کی تو ہین ہوجائے؛ مگر مرزا قادیانی نے

انبیاء کی تو ہین دل کھول کر کی ہے۔ لیجیے چند حوالے ملاحظہ فر مائیے:

مرزا قادیانی نے حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے:

مرزا قادیانی نے حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے:

مرزا قادیانی معلوم ہوتی ہے؛ کیوں کہ اس نے آپ خدا بن کرسب نبیوں کور ہزن اور آئی ہوئی معلوم ہوتی ہے؛ کیوں کہ اس نے آپ خدا بن کرسب نبیوں کور ہزن اور

بیٹما راورنا پاک حالت کے آ دمی قرار دیا ہے۔'(ست بچن:۱۷،روحانی خزائن:۱۰/۲۹۴) اور مزید کہتا ہے:

''دیکھو وہ (یسوع) کیسے شیطان کے پیچھے پیچھے چلا گیا ،حالاں کہ اس کو جانا مناسب نہ تھااور غالباً یہی حرکت تھی جس کی وجہ سے وہ ایسا نادم ہوا کہ جب ایک شخص نے نیک کہا تو اس نے روکا کہ مجھے کیوں نیک کہتا ہے۔ حقیقت میں ایسا شخص جو شیطان کے پیچھے پیچھے چلا گیا؛ کیوں کر جرائت کرسکتا ہے کہ اپنے تنیک نیک کہے۔' (ست بجن:۱۹۲۱، وعانی خزائن: ۲۹۳/۱۰)

مرزا قادیانی نے جس طرح حضرت عیسی علیہ السلام کی تو ہین کی ہے شاید یہود بے بہود نے بھی آپ کی ایسی تو ہین نہ کی ہوگی۔ چناں چہا یک اورحوالہ اس سلسلہ کاس لیجئے: انجام آتھم کے ضمیمہ میں ایک جگہ حاشیہ پر مرز انے لکھا ہے:

" ہاں آپ کوگالیاں دینے اور بدز مانی کی اکثر عادت تھی، ادنی ادنی بات میں غصہ آجا تا تھا اپنے نفس کوجذ بات سے روک نہیں سکتے تھے؛ مگر میر سے نز دیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں؛ کیوں کہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے اور یہ بھی یا درہے کہ آپ کوکسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔" (ضمیمانجام آتھم:۵، روحانی خزائن:۱۱/۲۸۹)

'' آپ کا (عیسی کا) خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے، تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کار، کسی عورتیں تھیں ،جن کے خون سے آپ (عیسی ) کا وجود ظہور پذیر ہوا، ۔۔۔۔۔۔ آپ کا گنجریوں سے میلان وصحبت بھی شایداسی وجہ سے ہو کہ

جدى مناسبت درميان ہے۔ '(ضميمه انجام آئقم: ٤، روحانی خزائن:١١/٢٩١)

اور ہمارے نبی حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو ہین کرتے ہوئے اس طرح کہتاہے:

'له خسف القهر الهنيروأن لى \* غسا القهر ان الهشرقان أتنكر'' (آب يعنى محرصلى الله عليه وسلم كے لئے جاند كے خسوف كا

نشان ظاہر ہوااور میرے لیے جانداور سورج دونوں کا،اب کیا توا نکار کرے گا۔

(1) اس میں مرزانے رسول اکرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے کہ

آپ کے لیے توصرف چاندگر ہن ہوا اور میرے لئے چاندگر ہن وسورج گر ہن

دونوں ظاہر ہوئے ، کیااس میں اپنے کورسول اکرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے بڑا اور

افضل ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی ہے؟

اب فرمایئے کہ جوشخص کسی نبی کی تو ہین کر ہے کیا وہ مقام نبوت کا حامل ہوسکتا ہے؟ نہیں ، نہیں ، وہ قطعاً مسلمان نہیں ، چہ جائے کہ وہ مقام نبوت ورسالت کا حامل ہوجائے؟

# غيبت كى شكينى اوراسباب

اللدرب العزت نے جب سے بنی نوع انسان کوز مین پراتارا ہے تب سے لیکر خاتم المرسلین محمد کریم صلوات اللہ علیہ تک بے شارا نبیا کرام کولوگوں کی اصلاح

کے لئے مبعوث فرما یا، بیاللہ کے مقرب بند ہے زمین میں آکراللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے تا کہ لوگ ایک خالق و ما لک کوجان سکیں اور اپنے معاملات اس کے سپر دکر کے اس کی عبادات میں بناکسی کوشریک کیئے اس کا حق ادا کرسکیں، ساتھ ہی ساتھ ان انبیا نے لوگوں کو جینے اور رہے سہنے کے ڈھنگ بھی دیئے اور ہرکوئی اپنے معاشرے کے مطابق لوگوں کو جینے اور رہے سہنے کے ڈھنگ بھی دیئے اور ہرکوئی اپنے معاشرے کے مطابق لوگوں کو جینے قالمین کرتار ہا، یہاں تک کہ خاتم المسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث ہوگی وہاں ان ہی بعث ہوگئی ،اور اس بعث کے ساتھ ہی گیا۔
میں سے بعض باتوں کو باقی رکھا بھی گیا۔

تاہم دین اسلام نے آکرلوگوں کو جہاں عبادات کے کرنے کا طریقہ وسلیقہ دیا وہاں ان کومعاشرے کے حقوق سے بھی مالا مال کر دیا تا کہلوگوں کی عزت جان و مال اور حقوق محفوظ ہو سکیں، جن چیزوں کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو سکتا تھاان کو بھی من وعن بیان کر دیا اور انہی کا موں میں سے ایک کا مغیبت ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں۔

اللدرب العزت كافرمان عالى شان ہے۔

يَاكَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اجْتَذِبُوا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ َ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ الطَّنِّ الطَّنِّ ا اِثْمُّ وَّلا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبُ بِّعْضُكُمْ بَعْضًا (الجرات:12)

اے لوگو! جوا بیان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پر ہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ بھٹس نہ کرو۔اورتم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ سوال یہ ہے کہ بیغیبت ہے کیا یہ س چیز کا نام ہے اور اس کی کیا تعریف ہے ذیل میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تناظر میں اس کی تعریف سیجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

عن أبي هريرة، أنه قيل يا رسول الله ما الغيبة؛ قال: »ذكرك أخاك بما يكرة «قيل: أفرأيت إن كان في أخى ما أقول؛ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لحريكن فيه ما تقول فقد بهته ابوهريره رضى الله عنه سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم سے يو چھا گيا كه غيبت كيا ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: اپنج بھائى كاكسى اليم چيز سے ذكر كرنا جس كووه نا پيند جانے، كها گيا: اگر چهاس ميں وہ حن ائى حاتى سرح ميں كه ريابوں؟ تورسول الله صلى الله علم فرايا:

میں وہ چیز پائی جاتی ہے جو میں کہ رہا ہوں؟ تو رسول الدّ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

(جوتم کہ درہے ہواگر وہ اس میں پایا جاتا ہے توتم نے اس کی غیبت کی ہے اور اگر اس
میں وہ چیز ہمیں پائی جاتی جوتم کہ درہے ہوتو تم نے جتان لگایا ہے ) (ترزی: 1983)

رسول الله صلّ ہو ہے اس فر مان کے تناظر میں ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ
گناہ کس قدر سنگین اور عجیب ہے کہ اگر آپ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس
کی بات کرتے ہیں ، دوگنا ہوں میں سے سی ایک میں پڑجانے کا قوی امکان ہو
جاتا ہے ، یا آپ جستان لگارہے ہیں یا پھر آپ غیبت کر رہے ہیں۔

مذکورہ بالا آیت میں اللہ رب العزت نے غیبت کرنے والے کو ڈرانے

کے لئے اس قدرخطرنا ک قشم کی مثال سے سمجھا یا ہے کہ ایسی مثال بورے قر آن میں اور کوئی نہیں ہے چنانچے ملاحظہ کریں:

آيُحِبُّ آحَلُ كُمْ آنَ يَأْكُلَ كُمْ آخِيْهِ مَيْتًا فَكُرِهُ تُمُولُةً

کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جواپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پیند کرےگا؟ (الجرات:12)

انسانی گوشت کی مثال تو کجایهاں اللہ تعالی انسان کے مردہ گوشت کی مثال دے رہے ہیں کیونکہ مردہ انسان تو زندہ سے بھی زیادہ حقیر ہوجا تا ہے اور کرا ہت کا باعث بن جاتا ہے ، ذرا تصور میں جائیں اورانسانی گوشت کا کوئی حصہ اپنے منہ میں محسوس کریں کہ پھر دیکھیں آپ کوئس قدر گھن محسوس ہوتی ہے ،لیکن ہائے نا کا می ہم پھر بھی اس گناہ میں ایک بڑی تعداد میں مبتلا ہیں ، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں ۔

ہمارے لیے ہرمسلمان کی مال ،جان، اورعزت کوحرام قرار دیا گیا ہے: چانچہ رسول اللّدصلّاليُّهُ اللّهِ مِنْ فرمایا:

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ:

ہرمسلمان کامسلمان پرخون (جان) ومال اور عزت حرام ہے؛ (مسلم 2564)

مسلمان کامسلمان پرخون (جان) ومال اور عزت حرام ہے؛ (مسلم 2564)

میں منہ سے سے سی کی بُرائی میں ایسالفظ نکالتا ہے جس
سے سمندر کا یانی بھی کڑوا ہوجا تا ہے

غیبت کسی ایک چیز کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ بما یکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ

ہروہ چیز جوآپ کا بھائی اپنے بارے میں سننا نا پسند کرے وہ غیبت ہے، چاہے وہ خُلقی ہو یاخُلقی ،اس کے اہل وعیال میں ہو یا اس کے مال میں یا اس کے متعلق کسی بھی چیز کا تذکرہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔

چانچہاس سلسلے میں ذیل میں دی گئی حدیث پرغور کریں کہرسول اللہ صالیا ہے آلیہ وہم کن الفاظ میں اس بات کی مذمت کررہے ہیں۔

قُلُتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَنَا وَكَنَا، قَالَ غَيْرُ مُسَكَّدٍ: تَعْنِى قَصِيرَةً، فَقَالَ: »لَقَلْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوُ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِلَمَزَجَتُهُ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صفیہ رضی اللہ عنہا کے بار ہے میں کہتی ہیں کہان
کا قدیستہ ہونا ہی آپ کے لئے کافی ہے، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگریہ سمندر کے پانی میں گھول دی جائے تو اس پر
غالب آ جائے (سمندر کا یانی کڑوا ہوجائے (سنن ابی داؤد: 4875)

اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے منہ سے نگلنے والے الفاظ کس طرح کڑو ہے ہوتے ہیں کہ سمندروں کا بانی بھی کڑوا کر سکتے ہیں (العیاذ باللہ) لیکہ جہ نگریں سے بہر کھی تھیں جہ سے بکا گریان سے نہر ہوں

لیکن جیرانگی اس پر ہے کہ ہم بھی بھی اپنے منہ سے نکلے گئے الفاظ پرغور ہی نہیں کرتے ،رسول اللہ علیہ وسلم امہات المونین ہوں یا صحابہ میں سے کوئی انسان ایسے موقعوں پر بڑی سخت تشبیہ سے کام لیتے تھے تا کہ اس گناہ کی سنگینی کو جانا جا سکے،

تاہم ذیل میں موجود لمبوا قعہ کے مکڑے پر بھی نظر ڈالیں:

ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلّاتیا آیہ ہے پاس زناسے پاکی کی درخواست لے کر آئے تو رسول اللہ صلّاتی آیہ ہے بعد ان کورجم کرنے کا حکم دیا ان کے رجم ہونے کے بعد دوصحابہ آبس میں ان کے متعلق بات کرنے لگے اور کہنے لگے: انظر إِلَی هَذَا الَّذِی سَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ، فَلَمْ تَکَعُهُ نَفْسُهُ حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْکُلْبِ۔

(اس آدمی کی طرف دیمهوجس پراللدرب العزت نے پردہ ڈالا تھالیکن بہ خودکونہ بچا سکا (خود پر پردہ نہ ڈالا) یہاں تک کے گئے گی طرح رجم کردیا گیا، رسول الله صلی الله علیہ وسلم خاموش رہے کچھ دور جانے کے بعد ایک مردے گدھے کی لاش کے پاس سے گزرے تورسول الله صلی تفایی ہی نہوں ، کورسول الله صلی تفایی ہیں الله صلی تفایی ہی میہاں ہیں، رسول الله صلی تفایی ہی انہوں نے جواب دیا: اے الله کے رسول صلی تفایی ہی میہاں ہیں، رسول الله صلی تفایی ہی نہوں نے خواب دیا: ائو لا فکلا مین جی تفقیق ہی اگر ہی الله علی تا ہی انہوں کے کہا: تا تورسول الله می تفایہ ہمنی تا گئل مین ہی تا الله کی لاش سے گھائے کہا: تا تورسول الله می تفایہ کے جواب دیا: فہما نے آئی می کی عیب جوئی کی ہے وہ اس کے کھانے سے انہوں کے خواب دیا: فہما نے آئی کی عیب جوئی کی ہے وہ آخیے کہا آنی گائی مین ہوئی کی عیب جوئی کی ہے وہ اس کے کھانے سے نیادہ سے دونوں کے کہا ہوئی ہی ہے وہ اسی داؤد: 4428)

اس پورے واقع سے ہمیں بیہ بق سیکھنا ہوگا کہ غیبت کرنا کس قدر گندہ ممل ہے، کہ رسول اللہ صلّالیّٰ اللّٰہ اللّٰہ جیسی یا ک ہستی کی زبان مبارک سے اس کی الیمی تشبیه نکل رہی ہے جس سے انسان کی روح بھی کانپ جاتی ہے۔

امام حسن بھری رحمہ اللہ غیبت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ غیبت میں تین گناہ جمع ہوجاتے ہیں اوران تینوں کواللہ رب العزت نے قر آن یاک میں جمع کردیاہے:

اولا: جس بھائی کی آپ عیب جوئی کررہے ہیں اس میں واقعی ہی وہ بات

موجود ہے تو آپ غیبت کررہے ہیں۔

ثانیا:اگراس میں وہ عیب موجوز نہیں ہے تو آپ بھتان لگار ہے ہیں۔ ثالثا:اگرآپ کوحقیقت کاعلم نہیں ہے اور آپ سنی سنائی بات آگے پہنچار ہے تاک ساب

ہیں تو گو یا بیا فک ہے۔

اور بیغیبت ایک ایسا گناہ ہے جس پر اللّٰدرب العزت نے با قاعدہ رسول اللّٰدصلَّاليَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيَّالِيّ کومنع کیا ہے کہ غیبت کرنے والے آ دمی کی بات تسلیم ہیں کرنی چنانچہ ارشاد ہوا:

وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلَّا فِمَّهِ إِن مَمَّازٍ مَّشَّآءُ بِنَدِيمٍ

ہرگز نہ دبوکسی ایسے خف سے جو بہت قشمیں کھانے والا بے وقعت آ دمی ہے،

طعنے دیتاہے، چغلیاں کھاتا پھرتاہے۔(القلم:11,10)

اس کئے ہرحال میں اس زبان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے تا کہ ہم اس گناہ میں واقع ہونا سے بچسکیں۔

آ دمی غیبت حسد اور جلن کی بناء پر کرتا ہے

غیبت کے کئی ایک سبب ہیں ، لیکن ان میں سے بڑے اسباب کی طرف توجہ دلا نا چاہوں گا ، جوہمیں غیبت پر مجبور کرتے ہیں اور ان اسباب کی وجہ سے غیبت میں جانے کا قوی امرکان ہوجا تا ہے۔ (1): حسد بیالی ایسی بیاری ہے کہ جوصرف انسان کونہیں بلکہ بہاڑوں تک کو ریزہ ریزہ کرسکتی ہے غیبت کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب بیہ حسد ہے کہ انسان جس میں مبتلا ہوکر انسان لوگوں کوئسی سے متنفر کرنے کی غرض سے اس کی عیب جوئی کرتا جاتا ہے، بنابیسو ہے کہ اس بات سے اس کوکوئی فرق نہیں پڑنے والالیکن وہ ہلاکت میں ضرور جاسکتا ہے۔

(2):اس کا ایک سبب ہماری محفلوں کا انعقاد بھی ہے آج کے اس پرفتن دور میں ہم جب بھی جمع ہوتے ہیں تو ہمارا موضوع کسی دوسرے کی ذات ہی ہوتی ہے جاہے و ہ کسی بھی طرح سے ہو بلکہ اگر بہ کہا جائے کہ بہ ہماری محفلوں کا بیندیدہ مشغلہ بن جا ہے تو کوئی مبالغہ ہیں ہوگا ، آج اگر آ ہے اپنی محفل میں کسی دوسرے کی ذات میں طعن یا عیب جوئی سے کام نہ لیں ایسی صورت میں یا تو آپ کی محفل کا رنگ ہی نہیں بنے گا یا لوگ جلد ہی اکتا ھٹ کا شکار ہو جائیں گے اس کی ایک بڑی مثال ہمار ہے آج کے ٹاک شوز سے بھی لی جاسکتی ہے کہ ہروہ ٹاک شوکا میاب ہےجس میں معین اشخاص پر تنقید کی جائے اور اس کے لئے ماہر نقاد کا سہارا لیا جاتا ہے۔اور اسی کو کامیابی کی ضانت سمجھا جاتا ہے۔حقیت بیہونی جاہئے کہ جب ہم اپنیمحفل میں بیٹھیں اول توکسی کی بات کریں ہی نہا گر کرنی ہے تواس کی اچھائی بیان کریں نہ کے برائی کریں۔ 3: غیبت کرنے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب کثر ن مزاح بھی ہے جب ہم لوگوں صرف ہنسانے کی خاطر کسی دوسرے کی عیب جوئی کرتے ہیں اس کے جسمانی

نقائص کو عجیب اندز سے نشبیہ دیتے ہیں تو ہم بنااس بات کومحسوس کیے غیبت جیسے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں ، ایسے لوگوں کے بارے میں رسول الله صلّاتیالیّہ ہِمّ نے فرمایا:

وَيُلُ لِمَنْ يُحَيِّرِ ثُفَ قَيَكُنِ بُ؛ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيُلُ لَهُ، وَيُلُ لَهُ ہلاکت ہے ایسے بندے کے لئے جو صرف اس لئے جھوٹ بولتا ہے کہ لوگ اس سے ہنسیں ہلاکت ہے ہلاکت ہے۔

اسلئے ہمیشہ اپنی زبان کواپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کریں ایسے انسان کے لئے رسول اللہ صلّ ہمیشہ ایٹی کی طرف سے جنت کی ضانت ہے رسول اللہ صلّ ہمی آلیہ ہم نے فرمایا: وَیْلُ لِبَنْ یُجَدِّرِثُ فَیَکُنِ بُ، لِیُضْحِکَ بِهِ الْقَوْمَ، وَیْلُ لَهُ، وَیْلُ لَهُ وَیْلُ لَهُ وَیْلُ لَهُ مَلَ لَهُ مَا يَا تَعْ مِوط بِولتا ہے کہ لوگ اس سے ہنسیں ہلاکت ہے ایسے بندے کے لئے جو صرف اس لئے جھوٹ بولتا ہے کہ لوگ اس سے ہنسیں ہلاکت ہے ہلاکت ہے۔

اسلئے ہمیشہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کریں ایسے انسان کے لئے رسول اللہ صلّ اللّٰہ اللّٰہ ہمیں خات کی ضانت ہے رسول الله صلّ اللّٰہ اللّٰہ ہمیں نے فرمایا:
مَنْ يَضْهَنْ لِي مَا اَبْنُنَ كَحْيَيْهِ وَمَا اَبْنُنَ رِجْلَيْهِ أَضْهَنْ لَهُ الْجِنَّةَ (صِحَى ابناری 4676)
جو کوئی مجھے جو جبڑوں کے درمیان (زبان) کی اور دو ٹانگوں کے درمیان (نبان) کی اور دو ٹانگوں کے درمیان (نبرم گاہ) کی ضانت دیے میں اسے جنت کی ضانت دیتا ہوں۔
ہمیان (نثرم گاہ) کی ضانت دے میں اسے جنت کی ضانت دیتا ہوں۔
ہمیان (نشرم گاہ) کی حدیث میں تو یہ بھی مذکور ہے کہ مسلمان انسان ہے ہی وہ جو بلکہ ایک دوسری حدیث میں تو یہ بھی مذکور ہے کہ مسلمان انسان ہے ہی وہ جو

جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرامسلمان محفوظ ہے۔

اسی طرح یہ بات یا در کھیں کہ لوگوں کی اکثریت جھنم میں زبان کی وجہ سے جائے گی۔ انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں، دعا ہے کہ اللّدرب العزت ہمیں اس گناہ سے بچنے کی تو فیق عطا کریں۔ آمین

اللهمراننانعوذبك من الغيبة والنهيمة والكذب غيبت سيتوبه كرنافرض ہے جس كى غيبت كى ہے اگروه مركباتواس كے ق ميں كثرت سے استغفار كرے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلّی اللّیہ ہم صلم سے فر مایا: تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: اللہ اوراس کے رسول اللہ صلی اللّٰدعليه وسلم زياده جاننة ہيں۔آب صلَّاللّٰهُ آليِّهِ نِي فر ما يا: اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اسطرح کرنا کہ وہ اسے نا گوارگذرہے،لوگوں نے کہا:اگروہ برائی اس میں موجود ہوتو؟ ہ سے متاللہ آپ علیہ نے فر مایا:"اگراس کےاندروہ برائی موجود ہوتوتم نے اس کی غیبت کی اور اگروہ برائی اس کے اندرموجود نہ ہوتوتم نے اس پر بہتان باندھا۔"(مسلم) حضرت ابوسعيد وحضرت جابر رضى التدعنهما يسے مروى ہے كه رسول الله صلَّاللَّهُ اللَّهِ مِي نَے فرما يا كه غيبت زنا سے زيا دہ سخت (گناہ) ہے۔ توصحابہ نے کہا یارسول اللہ صلّالة اللّٰہ اللّٰہ ! غیبت زنا سے زیادہ سخت ( گناہ ) کس طرح ہے؟ توحضورصلی اللّٰدعلیه وسلم نے فر ما یا آ دمی زنا کرتا ہے پھرتو بہکر لیتا ہے تواللّٰہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول فر ما کراس کو بخش دیتا ہے لیکن غیبت کرنے والے کواللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت تک

نہیں بخشے گا جب تک اسکووہ خص نہ معاف کرد ہے جسکی اس نے غیبت کی ہے۔ جولوگ دوسروں کی غیبت کرتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن در دنا ک عذاب ہوگا جبیبا کہ نبی اکرم صلّ تائیجہ ہے فرمایا:

"جب میں معراج کو گیا توجہنم کے مناظر میں بیدوردناک منظر بھی دیکھا کہ
ایک جماعت کے ناخن تا نبہ کے ہیں جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کونوچ رہے ہیں،
میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا: بیکون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے
فرمایا: هولاءالذین یا کلون لحومہ الناس ویقعون فی اعراضهمہ "بیوہ لوگ
ہیں جولوگوں کا گوشت کھاتے تھے اوران کی آبروریزی کرتے تھے۔" (منداحم)

اگر کسی شخص کے سامنے غیبت کی قباحت عیاں ہو چکی ہے اور وہ اس عمل پر
نادم و شرمندہ ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس حرام فعل سے تو بہ واستغفار کرتے
ہوئے رک جائے ، پھر اگر وہ آ دمی موجود ہوجس کی غیبت کی گئی ہے تو اس سے
معافی مانگے ورنہ اس کے حق میں کثرت سے دعائے مغفرت کرے۔

# غيبت كے مرتكب لوگوں كوجہنم ميں ڈالا جائے گا

حضرت شیخ سعدی رحمته الله علیه اپنے بجین کا واقعه بیان کرتے ہیں کہ جب میں بجین میں تھا اور اتنا جھوٹا تھا کہ میں نماز روز سے کے مسائل سے ناواقف تھا میں بنی نے ماہ رمضان کا روز ہ رکھا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو ایک شخص سے وضوکر نے کا طریقہ دریافت کیا۔

میر ہے سوال کے جواب میں اس شخص نے مجھے وضونماز اور روز سے کے متعلق تفصیل سے بیان کیا اور ان کے مسائل کے متعلق بتایا۔ جب اس کی تقریر ختم ہوئی تو بولا کہ برخودار! یہ مسائل مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا۔ ہمار سے محلے کا امام مسجد تو بڑھا کھوسٹ ہوگیا ہے۔

اس شخص کی اس بات کاعلم محلہ کے معززین کوہوگیا۔ وہ اس پر سخت برہم ہوئے اور کہنے لگے کہ اس بے وقوف کو وضوا ورنماز کے مسائل تو یا دہیں مگر ہمارے دین کی اس تعلیم کو بھول گیا کہ اب بے معززین کوا چھے ناموں سے یا دکرواور بیہ کہ سی کواس کی غیر موجودگی میں برے الفاظ سے یا دکرنا غیبت ہے اور بیان گناہوں میں سے ایک ہے جن کے مرتکب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔

مردانگی اور شرافت کی دلیل بہ ہے کہ دوسروں کے متعلق وہی بات ان کے پیٹھ پیچھے کہنی جاہئے جوان کے منہ پر کہنے کی جرأت رکھتا ہوا۔

حضرت شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ جب وہ بحیین میں نماز اورروزہ کے مسائل سکھ رہے تھے تو ساتھ ہی ساتھ انہیں غیبت اوراس کی تباہ کاریوں کا بھی علم ہوا۔حضور نبی کریم سالٹ آئیڈ کا فرمان ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا گوشت جو اس پرحرام ہے اسے کھا تا ہے۔ کچھ لوگ خود کو بڑا عالم فاضل ثابت کرنے کے لئے دوسرے عالموں کی ان کی پیٹھ بیچھے برائی کرتے ہیں اور انہیں کم علم اور خود کوزیادہ علم والا بیان کرتے ہیں۔ ان ہی معاشرتی برائیوں کے سبب ہمارا معاشرہ آج زوال پذیر ہے اور بیان کرتے ہیں۔ ان ہی معاشرتی برائیوں کے سبب ہمارا معاشرہ آج زوال پذیر ہے اور

مسلمانوں کی عزنوں کوجو جنازہ آج نکالا جارہاہے اوران کی جوبربادی آج ہورہی ہے۔ اوران کی جوبربادی آج ہورہی ہے۔ اس سے بل بھی الیسی صور تحال انہیں در پیش نہیں آئی۔ بیسب اللہ عز وجل اوراس کے محبوب آقائے دو جہاں تا جدارا نبیاء حضرت محمر مصطفی صلّا نائیجہ ہے کہ مسلمان روز بروز زوال پذیر ہے۔

### آ دمی غیبت کس سر نیتی کی وجہ سے کرتا ہے

غیبت کے بے شاراساب ہو سکتے ہیں،لیکن میرے نزدیک پانچ قابل ذکر ہیں:
غصے کی حالت میں ایک انسان دوسر ہے انسان کی غیبت کرتا ہے۔
لوگوں کی دیکھادیھی اور دوستوں کی حمایت میں غیبت کی جاتی ہے۔
انسان کوخطرہ ہو کہ کوئی دوسرا آ دمی میری برائی بیان کرے گا،تو اس کولوگوں
کی نظروں سے گرانے کے لئے اس کی غیبت کی جاتی ہے۔
کی نظروں سے گرانے کے لئے اس کی غیبت کی جاتی ہے۔
کسی جرم میں دوسرے کوشامل کرلینا حالانکہ وہ شامل نہ تھا، یہ بھی غیبت کی
ایک صورت ہے۔

ارادہ فخر ومباہات بھی غیبت کا سبب بنتا ہے۔ جب دوسرے کے عیوب و نقائص بیان کرنے سے اپنی فضیات ثابت ہوتی ہو۔۔۔۔

امام تر مذی نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا:

يا رسول الله! ما النجاة؟ قال امسك عليك لسانك و ليسعك بيتك وابك على خطبئتك - عرض کیا،" یا رسول الله! کامیابی کیا ہے؟" آپ نے ارشاد فرمایا،" اپنی زبان روکےرکھواور چاہئے کہتمہارا گھرتم پر کشادہ ہو یعنی اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کے سبب تمہارے تعلقات اپنے گھروالوں سے اچھے ہوجائیں ]اورا پنی غلطیوں پررویا کرو۔

#### غیبت سے بچنے کے طریقے

انسان ذکرخدا میں مشغول رہے۔ نماز میں خشوع وخضوع کی کیفیت اپنائے۔ قرآن وحدیث میں غیبت پر کی گئی وعید کا تصور کر ہے۔ موت کا تصور ہروقت ذہن میں موجود رہے۔

معاشرتی سطح پرعزت نفس کے مجروح ہونے کا تصور بھی ذہن شین رہے۔ انسان اکثر اوقات دشمنوں کی غیبت کرتا ہے۔ اسی عادت کی بنا پر دوستوں کی غیبت بھی ہو جاتی ہے لہذا بہ تصور پیش نظر رہنا چاہیے کہ اگر میرے دوست کو میری غیبت کاعلم ہوگیا تو دوستی کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔

غیبت کرنے والاشخص اپنی نیکیاں بھی اس شخص کو دیے دیتا ہے جس کی وہ غیبت کرتا ہے لہذایہ تصور ملحوظ خاطر رہنا چاہیے کہ روز قیامت میرے پاس کیارہے گا۔

سب سے بڑی وجہ بیہ ہے کہ رب نے غیبت سے منع فر ما یا اور رب کے احکام کو پس بیثت ڈال کر کامیا بی سے ہم کنار ہوناممکن نہیں۔

غيبت كى اقسام

علماء كرام نے غيبت كى چارا قسام بيان كى ہيں:

غیبت کرنا کفر ہے: وہ قسم جہاں غیبت کرنا کفر ہے وہ بیہ ہے کہ آدمی ایپے بھائی کی غیبت کرر ہا ہوتو جب اس سے کہا جائے کہ توغیبت نہ کرتو وہ جواب میں کہے، یہ غیبت نہیں۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سے کہا رہا ہوں ۔ توایسے خص نے اللہ تعالی کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کیا اور ہر وہ شخص جواللہ تعالی کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال قرار دے وہ کا فر ہو جاتا ہے۔ لہذا اس صورت میں غیبت کرنا کفر ہے۔ غیبت کرنا منافقت ہے، وہ یہ ہے۔ خیبت کرنا منافقت ہے، وہ رہا ہوجس کے بارے میں اس کی ذاتی ہے کہ انسان ایسے شخص کی غیبت کررہا ہوجس کے بارے میں اس کی ذاتی رائے یہ ہوکہ وہ نیک ہے تواس صورت میں غیبت کرنا منافقت ہے۔

غیبت کرنا معصیت ہے: تیسری وہ قسم جہاں غیبت کرنا معصیت ہے کہ
انسان کا پیجانتے ہوئے کہ غیبت کرنا معصیت ہے پھر بھی غیبت کررہا ہواور جس
شخص کی غیبت کر رہا ہواس کا نام بھی لے رہا ہوتو اس صورت میں غیبت کرنا
معصیت ہے۔وہ گنا ہگار ہے۔اس کے لئے تو بہ ضروری ہے۔

# غيبت كرنے سے بھی نواب بھی ملتاہے

غیبت کرنا جائز ہے: چوتھی وہ قسم جہاں غیبت کرنا نہ صرف جائز بلکہ تواب کا باعث بھی ہے، وہ بیہ ہے کہ فاسق معلن [بینی اعلانیہ گناہ کرنے والا] کے افعال و کردار کا ذکر، بدعتی کے کارنا موں کا تذکرہ کرنا جائز ہے۔اس میں تواب ہے اس کئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر ما یا کہ فاجر کے برے افعال کا تذکرہ کرو تا كەلوگ اس سے دورر بېي \_ (غيبت كى تباه كارياں جلداول)

#### اگرغیبت کی مجلس میں کوئی بھنس جائے تو کیا کر ہے

جو خض غیبت س رہاہے،اس پر واجب ہے کہ وہ غیبت کرنے والے کے قول کور د کرے اور کہنے والے کا انکار کرے۔اورا گروہ انکارنہیں کرسکتا یا یہ کہ غیبت کرنے والا اس کی بات کوتسلیم نہیں کرتا تو پھرا گرممکن ہوتو اسمحفل کو چھوڑ دیے۔جس طرح غیبت کرنے والے سے یو جھا جائے گا کہ تو نے فلاں شخص کی غیبت کیوں کی ، اسی طرح غیبت سننے والے سے بھی یو چھا جائے گا کہ تونے فلاں شخص کی غیبت کیوں سنی۔ ا گرغیبت کو سننے والانتخص بھی صحت مند اور طاقتور ہوتو اس پر واجب ہے کہ وہ غیبت کرنے والے کومنع کرے اور اگراتنی ہمت وجراً تنہیں ہے تو دل میں اس کے کہنے کو برا جانے ۔۔۔ بعض اوقات بظاہر انسان کسی کوغیبت سے روک رہا ہوتا ہے مگر د لی طور پروہ چاہتا ہے کہ غیبت ہوتی رہے۔اییاشخص منافق اور گنا ہگار ہے تا ہم اس سلسله میں متبع سنت عالم کی اتباع ومشور هضروری ہے۔ (غیب کی تباہ کاریاں جلداول) اگر کوئی شخص ہے جونہ غیبت کرنے والے کوروک سکتا ہے اور نہ ہی محفل کو حچھوڑ سکتا ہے تو پھروہ غیبت کوتو جہ سے نہ سنے بلکہ دل و زبان سے اللہ کا ذکر شروع کر دے۔اس طریقہ برعمل کے باوجودا گرکوئی بات اس کے کان میں بڑ جائے تو اس کا مواخذه نه بهوگا - (غیبت کی تباه کاریاں جلد 1)

### غیبت سننا بھی حرام ہے

غیبت کتنی گھناؤنی چیز ہے،اس کا انداز ہاس وا قعہ سے لگا سکتے ہیں۔وا قعہ بیہ ہے

کہایک مرتبہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تنھے۔ بیراس وقت کی بات ہے، جب حضرت ماعز اسلمی کورجم کی سزا دی جا چکی تھی اور بیسز اخود انھوں نے بہاصرار اپنے اویر نافذ کرائی تھی۔رسول اکرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم راہ چلتے ہوئے ایک صاحب کواپنے ساتھی سے بیہ کہتے ہوئے سن لیا کہ''اس شخص کو دیکھو، اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا تھا،مگر اس کے نفس نے اس کا بیجیا نه جیمورا، جب تک که به کتے کی موت نه ماردیا گیا''۔ بیرایک بهت برای غیبت تھی، جوانھوں نے حضرت ماعز اسلمی کی کی تھی۔ کچھ دور آ گے جا کر راستے میں ایک گدھے کی سڑتی ہوئی لاش نظرآئی ۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور ان دونوں اصحاب کو بلا کر فر مایا: ''اتر و اور اس گدھے کا سڑا ہوا گوشت کھا ؤ''۔ وہ دونوں سناٹے میں آ گئے،عرض کیا:'' یارسول اللہ! اسے کون کھائے گا؟''۔حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا:''ابھی ابھی تم دونوں اینے بھائی کی جو عزت ریزی کررہے تھے(یعنی ان کے متعلق جو بات کہہرہے تھے) وہ اس گدھے کی لاش کھانے سے بھی زیادہ بری ہے'۔ یہاں ایک نکتہ پرغور کیجئے کہ بہ بات ایک شخص نے کہی تھی ، جب کہ دوسراسن ر ہا تھا،کیکن حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلا کرمردہ گدھے کا سڑا ہوا گوشت کھانے کا حکم دیا۔اس سے معلوم ہوا غیبت کرنا ہی گناہ نہیں، بلکہ غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کے سامنے جب کسی کی غیبت کی جاتی

تووه اپنے کا نوں میں اُنگلیاں ٹھونس لیتے تھے اور سننے سے انکار کر دیتے تھے۔

### آج ہمارے دسترخوان کی نایاک ڈش غیبت بھی ہے

خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا نفرت دلانے کے باوجود ہمارے مجلسی دسترخوان کی سب سے زیادہ پسند یدہ ڈش اپنے مردہ بھائی کے گوشت کی بہی ڈش ہے، جو مردہ گدھے کے بیڑ ہے ہوئے گوشت سے زیادہ بدتر ہے، مگرہم مسلمان بڑ ہے چٹخارے لے کر یہ ڈش تناول فرماتے ہیں۔ استغفراللہ۔ جب تک محفل میں کسی کی غیبت نہ کی جائے محفل رنگ پرآتی ہی نہیں۔ اس مرض سے بچنااللہ تعالی کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں اور جس کو یہ تو فیق نصیب ہوجائے اس کے مراتب کے کیا کہنے! دھنرت امام بخاری رحمۃ اللہ علی فرماتے ہیں کہ 'ان شاء اللہ تعالی! قیامت کے دن مجھ سے غیبت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، کیونکہ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ غیبت حرام ہے تواس وقت سے میں نے کہر کسی کی غیبت نہیں کی'۔

### غیبت عمل صالح کا چورہے

غالباً بهروایت حضرت جنید بغدادی رحمة الله علیه کے متعلق ہے کہ جب انھیں به معلوم ہوا کہ فلال شخص ان کی غیبت کرتا ہے تو آپ اس کے پاس کچھ تحفہ لے کر گئے۔ اس نے بوچھا: '' آپ میر نے ظیم اس نے بوچھا: '' آپ میر نے ظیم محسن ہیں، اس لئے شکر به ادا کرنے حاضر ہوا ہول'۔ وہ شخص حیران ہوکر بولا: '' جناب! میں نے تو آپ بر بھی کوئی احسان نہیں کیا''۔ حضرت نے فرمایا: ''نہیں، '

آپ میرے بڑے محسن ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ میری غیبت فرماتے ہیں۔ غیبت کی پیخصوصیت ہے کہ بینکیوں اور گنا ہوں کا تبادلہ کردیتی ہیں۔آپ نے اپنی نیکیاں مجھے دیے کرمیرے گناہ لے لئے ہیں، اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا''۔ چنانچہوہ تخص نادم ہوکرتائب ہوگیا۔ یہاں ایک نکتہ بیجی قابل غور ہے کہ صوفیہ کرام کا اصلاحی انداز بہت ہی نرالا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے اللہ والوں کی!۔ یہ ہے غیبت کی آفت، لیتنی جس کی ہم برائی کریں گے،اس کے گناہ ہمارے کھاتے میں آ جائیں گے اور ہمارےعمل صالح کا سر مایہاس کے اکا ؤنٹ میں جمع ہوجائے گا۔اس آفت سے بیخے کی سخت ضرورت ہے، ورنہ غیبت کر کے یا سن کر ہر دوصورت میں ہمارےاعمال صالحہضائع ہوجائیں گے۔اللہ تعالی ہم سب کواس آفت کی پر کالہ سے محفوظ رکھے۔ (آمین) عمل صالح ایک نہایت قیمتی جوہر ہے، قرآن کریم میں اس کوایمان کے ساتھ بطور توام (جڑواں) بیان کیا گیا ہے۔اس کے متعدد فوائد ہیں اوراس کے لئے اجر عظیم کی بشارت دی گئی ہے۔ عمل صالح آخرت کی کرنسی ہے،اس کا چور' غیبت' ہے، جس سے عمل صالح کومحفوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔عمل صالح کے متعدد فوائد اور ا فادیتوں کے پیش نظر عام طور پرانسان اپنی نجات کے لئے اسی پر بھروسہ کرلیتا ہے کہ میراعمل اچھا ہے اور اعمال صالحہ کا میں نے کچھ ذخیرہ کرلیا ہے،جس کی وجہ سے آخرت میں میری نجات ہوجائے گی۔

### تمتت بإلخير

#### (123)

# ﴿ مؤلف كا تعارف ﴾

نام : علاءالدين قاسمي بن الحاج حافظ حبيب الله صاحب

ولا دت و ببیرائش : مقام و پوسٹ: جھگڑ وا، تھانہ جمال پور، وایا

گفشیام بورضلع در بھنگہ بہار (انڈیا) 847427

ابتدائى تعليم : ناظره، وحفظ، وقرأت قرآن شريف: مدرسه عربية حينيه چلىه امره په ظعمرادآباديوي ـ

عربی اول : جامعه قاسمیه شاهی مرادآباد (یویی)

عربی دوم، سوم : مدرسه جامعه اسلامیه جامع مسجد امرو به (یوپی)

اعلى تعليم : عربي چهارم تا دورهٔ حديث دارالعلوم ديو بند

فراغت : نواغت

# بعد فراغت مصروفیات . . .

درس وید رئیس : درجهسوم تا هفتم : مدرسه حسینیه نثر پوردهن کوکن مهاراشر

حرمین شریفین کی زیارت اور مملی سرگرمیان: فریضهٔ امامت اورجده اردو نیوز کے لئے کالم نگاری

موجوده مصروفیات : خانقاه اشرفیه یالی کی ذمه داری اورتصنیف و تالیف کے مشاغل ۔